ملىلىمغت اشاعت نمبر ٨٧ ماخوزاز: القال علامه مشان احرفظاي عليالهم حَمَيتَ إِشَامِكَ الْفِلْسُنْكَ بِأَلْسَتَاهُ نورمسحیدکاغذی بازارکسرایی ۲۰۰۰۰

### يبش لفظ

آج ہے تقریباً ڈیڑھ صدی پیشتر برصغیریاک و ہندامن و آشتی کا گہوارہ تھا ہر طرف میل محبت تھی، ہرسمت پیار ہی پیار تھا، اپنائیت تھی، پر منلوص خذیوں کی فراوانی تھی، باتوں میں منصاس ہواکر تی تھی ،اللہ اور اس کے بیارے رسول کی پیاری بیاری اور ملیٹھی ملیٹھی باتیں خو شبو کی طرح ہوا کے دوش پرشرق تاغرب پھیلا کرتی تھیں ،اعتقادات وایمانیات تو دور کی بات ہے اعمال واقعال اور معمولات تک میں کسی قتم کا تصاد نہ پایا جا تا تھا، جو گفتگو ہوتی بر ملا اور کھل کر ہوتی، دلوں میں کدور توں کی مخبائش ہی نہ تھی جور مجشیں جنم لیتیں، رشتے بدے مربوط ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے سے احساسات اور جذبات کو سمجھااور محسوس کیا جاتا تھا، انسانی قدروں اور حسب مراتب کو مقدم تصور کیا جاتا تھا، اور ابیا صرف اس لیے تھا کہ حاشیہ میں اس کی مجال نہ تھی جو خالفتوں کے جی ہو سکیں ،ایسے لوگوں کی پذیرائی بھی نہیں این چرب زبانی سے جگہ حاصل کرنے کی مستعمر باك و نهندا يك جنت نظير خطءٌ زمين تفاليكن پهراس جنت انتثار وافتراق كاابيان بول من انتثار وافتراق كاابيان بوياجس نے امت مسلمه كوداش معر مردود عرون میں تعلیم کرویااور اس کے بعد آنے والے اس کے پیرد کارول نے اختلاف ی اس فلی دیا نے کی جائے اس کے جم کو اور بردھانے کی کوشش کی۔اس دور میں چندالی ا این کتابی کام میں جنہوں نے مسلمانوں کے دلول پر نشر کاکام کیا یہ کتابیں مسلمانوں کی غیرت کے لیے ایک ایبا تازیانہ ثابت ہوئیں جنھول نے ہر باغیرت مسلمان کو خون کے آنسو ژلادیا۔ان کماوں میں تقویۃ الایمان، حفظ الایمان، صراط متنقیم، تحذیر الناس اور بر ابین قاطعه خاص طور پر قابل ذکر ہیں ان میں اول الذکر کتاب تقویۃ الایمان کو دوسر ی كتادل براس لحاظ ہے سبقت حاصل ہے كہ اس كتاب كے ذريعے خدااوراس كے رسول سے

## بهم اللدالرحمن الرحيم الصلوة والسلام عليك بإرسول التعلقطية

نام كتاب : نا قابل تر ديد حقائق

مؤلف خطيب مشرق علامه مشاق احمد نظامي

ضخامت : ۱۳ صفحات

تعداد : ۱

سلسلهمفت اشاعت : ۸۷

公公介公公

جمعیت اشاعت ابلسنت پاکتان نورمسجد کاغذی بازار کراچی۔ ہے توجواب میں اشرف علی تھانوی توبہ واستغفار کا تھم دینے کے جائے کہتا ہے۔
"اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس طرف تم رجوع کرتے ہو' وہ بعونہ تعالی تنبع سنت ہے"۔
('لا مداد' مصنفہ اشرف علی تھانوی صفحہ ۵ سا، از مطبع المداد المطابع تھانہ بھون' انڈیا)
حضور اکر م عید کے کو خاتم النبیین مائے سے انکار کیا گیا :۔

اصل عبارب يجھ يول ہے:

"اگربالفرض بعد زمانه نبوی صلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محدی میں کچھ فرق نه آئے گا"۔

(نحذیر الناس مصنفه قاسم نانو توی صفحه ۱۳۳۰ دار الاشاعت مقابل مولوی مسافر خان مراجی)

حضورا كالمنافقة كے علم پاك سے شيطان وملك الموت كے علم كوزياده بتايا كيا: ـ

امل مارت والولي

الموت کا حال دکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص تطعیہ کے ملاف میں تا کو خلاف نصوص تطعیہ کے ملاف کی سا ایمان کا حصہ ہے۔
ملاف کی سام تا کہ معت نص سے ٹابت ہو گی۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کو نسی سے ٹابت ہو گی۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کو نسی سے تمام نصوص کور د کر کے ایک شرک ٹابت کر تاہے "۔

(بر ابین قاطعه 'از مولوی خلیل احد انبیخوی ، مصدقه ' مولوی رشید احد گفتی مفحد ۵ مطبع بلال دهور)

ممازیں حضور اکرم علی کے خیال مبارکہ کے آنے کو جانوروں کے خیالات میں ڈوسے سے

بدتر کھا گیاہے:۔

اصل عبارت کھے یول ہے:

"زنا کے وسوے ہے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے اور شیخ یا انہی جیسے اور بیز کو ان کی جامعت کا خیال بہتر ہے اور کی بیا انہی جیسے اور بیزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماب ہی ہول اپنی بمت کو لگادینا اپنے بیل اور

و شمنی کی جس بدنما، غلیظ اور مکروہ عمارت کی بدیادر تھی گئی اس کو بعد میں لکھی جانے والی کراوں نے پایہ جمکیل تک پہنچایا۔

مسمی بھی ند بہب کی تاریخ اٹھالیں، کسی بھی ند بہب کے پیروکاروں نے اپنے آپ بینے بینے ایان اور رہنماؤں کے لیے آئی گندی اور رکیک ذبان استعال نہیں کی جس کا مظاہرہ ان مذکور الذکر کتابوں میں ان کے نام نماد مصفین نے اپنے رہنماو پیشوا سرکار دوعالم علیا ہے۔

ندکور الذکر کتابوں میں ان کے نام نماد مصفین نے اپنے رہنماو پیشوا سرکار دوعالم علیا ہے۔
لیے استعال کی ہے۔

میدان حشر میں جو سر کار دو عالم علیہ کی شفاعت کے امیدوار ہیں وہ ذرادل کی آئیں ہوں سے ان عبارات پر نظر دوڑا کیں اور خود ہی انصاف کریں کہ۔۔۔۔۔ آیاان غلیظ و محروہ عقا کدے حامل افراد مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں ؟

حضور آکرم علی کے علم کوپاگلول بچول اور جانورول کے علم جیسا کہا گیاہے:۔ اصل عبارت کے یول ہے:

" پھر یہ کہ آپ کی ذات مقد سہ پر علم غیب کا تھم کیا جانا اگر ہتو ل زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیب مراد ہیں تواس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے۔ ایساعلم غیب توزید (یچہ)و مجنون (پاکل) بائحہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل

اشرف علی تھانوی کے ایک مرید نے اپنے پیر کو اپنے خواب اور بیدای کا واقعہ لکھا کہ وہ خواب میں کلمہ شریف میں حضور اکر م علیاتی کے نام نامی اسم گرامی کی جگہ اپنے پیر اشرف علی تھانوی کا نام لیتا ہے بین لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ علی تھانوی کا نام لیتا ہے بین لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ علی تھانوی کا نام لیتا ہے بین لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ علی تا ہے ہیں ہوتے ہی اپنے بیرے معلوم کرتا علی رسول اللہ (معاذ اللہ) پڑھتا ہے اور اپنی غلطی کا حساس ہوتے ہی اپنے بیرے معلوم کرتا

مرسع كى صورت من متغرق مونے سے زیادہ يراب "۔

(مراط متعقیم اساعیل دہلوی صفحہ ۱۲۹،اسلای اکادمی ار دوبازار الاہور) حضور اکرم علیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لکھا گیا وہ بے اختیار ہیں :۔ اصل عبارت بچھ یول ہے :

"جس كانام محمريا على ہے وہ كسى چيز كامالك ومختار نسيں۔ "

( تقویۃ الا یمان مع تذکیر الاخوان مصنفہ اساعیل دہلوی صفہ سرم، میر محرکت خانہ مرکز علم وادب آرام ہاغ کراچی )

میر محرکت خانہ مرکز علم وادب آرام ہاغ کراچی )

نہ جانے ذبین شق کیول نہیں ہو جاتی اور آسان ان لوگوں پر ٹوٹ کیول نہیں پڑتا سے سورج چاند ستارے جواچی بھی نہ جھپکے والی پلکول ہے اس کا نتات کے شب ور وز کا مشاہدہ کر رہے ہیں اگر اپنے سینے میں دل رکھتے تو وہ بھی گواہی دیتے کہ واقعی تاریخ عالم گواہ ہے کہ آج تک کی قوم نے اپنے پیشوا اور رہنما کے بارے میں اتن گتا خانہ اور اتنی رکیک ذبان استعال نہیں کی

تقویۃ الا یمان وہ گندہ اور پھوہڑ کتاب ہے جس نے ہر صغیریاک وہندیں اختیاں افتراق پھیلا نے میں اہم کر دار اداکیا اس کی جار جانہ اور تندو تیز زبان کے اس خوای کے مصنف کی دائے سے جو اس نے جج پر روا گل سے قبل ایک ہھر در ان پیش کی تھی :۔
دور ان پیش کی تھی :۔

" میں جانتا ہوں کہ اس (تقویۃ الا یمان) میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ دیا اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیاہے مثلا ان امور کوجو خفی شرک ہیں شرک جلی آلمہ دیا گیاہے ایر بعض جھے اندیشہ ہے کہ شورش ضرور تھیلے گی "۔

(باغی مندوستان صفحه نمبر ۱۱۵)

ای تقویة الایمان كتاب كی ایك عارت كرایمان عبارت ملاحظه مو:

"الله كى قدرت سے بعید نہیں اگروہ چاہے تو محد جیسے كروڑوں محد بيداكروے "\_

ہم اس انداز بیان کو اہلیسی داؤل بیے ہے تعبیر کرتے ہیں اور ایسے بے لگام وبد ذبان مصنف کو اہلیسی دستر خوان کاخوشہ چیں تصور کرتے ہیں ہے وہی شیطانی حربہ ہے جے اس نے سجدہ آدم سے روگر دانی وسر تالی کرتے ہوئے استعمال کیا تھا اور جس کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں لعنت کی طوق ڈال دی گئی۔

جبکہ اس کے بر عکس ہم اہلسنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم سید عالم روحی فداہ علی کی جبکہ اس کے بر عکس ہم اہلسنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم سید عالم روحی فداہ علی فرات والا صفات کو ممکن النظیر نہیں بھے ممتنع النظیر جانے وہائے ہیں اب ان کے مثل بیدا ہونا محالات سے ہدنا محالات سے ہدنا محالات سے ہدنا محالات معقیدہ امکان نظیر کو باطل جانے ہوئے مسئلہ اختاع نظیر کو صحیح مبر ہن اور مدلل سجھتے ہیں جس کی روشن اور واضح دلیل آیت ختم نبوت ہے مبر ہن اور مدلل سجھتے ہیں جس کی روشن اور واضح دلیل آیت ختم نبوت ہے

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِّحَالِكُمْ وَ لَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّنَ امكان نظير كامسله وبن مِن آتے بی شاعر مشرق ڈاكٹر محد اقبال كابيہ شعر صفحه

والن ما المر آتا ہے دو قرماتے ہیں :۔

مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایبا دوسرا آئینہ معلقیٰ ہے دہ اللہ میں نہ دوکان آئینہ ساز میں

یک جمال تا بست ایک فاتم بس ست قدرت حق را نه یک عالم بس ست فواید از بر ذره آرد علی به بم بود بر علی را فاتح بر کیا بنگامه عالم بود رحمة اللعالمین بم بود بر کیا بنگامه عالم بود یا بیک عالم دو فاتم خوب تر یا بیک عالم دو فاتم خوب تر یا بیک عالم دو فاتم بحوت در یکے عالم دو تا فاتم بحوت صد بزاران عالم و فاتم بحوت

لیکن آخر میں اے بھی ماننا پڑا کہ نہیں نہیں! حق توبہ ہے کہ سر کار کریم کامثل و مثال نہ بھی ہواہے اور نہ بھی ہو گااور آخر اے یہ کہنا پڑا کہ :۔

غالب این اندیشه پند رم مهی خرده مهم بر خویش می میرم مهی ال این اندیشه پند رم مهی ال دوئے بیمیش خواندهٔ این الف لاے که است کم ناطق معنی اطلاق راست الله لاے که است منفرد اندر مالم کے است لا جرم "مکش " محال ذاتی است منفرد اندر کمال ذاتی است لا جرم "مکش " محال ذاتی است دین عقیدت بر محمردم د السلام نامه را در می نوردم والسلام

غالب لا که ذبین ، قطین اور نکته آفریس ذبهن کامالک سهی کیکن لول و آخر ایک د نیاد ار مخص اور ایک شرای کبانی انسان تھاارے جس مسئلہ کو ایک عام دنیادار تخص سمجھ گیااس کو برعم خویش عالم فاصل اور مفتیان شرع کملانے والا ملال نه سمجھ سکے ، آخر کیوں ؟اس کیوں کے پس منظر میں ایک لمبی کمانی کار فرماہے جس کے ڈانڈے انگریز بہادر تک جا جینے ہیں۔وہی آنگریزجو تاجرین کر مندوستان میں داخل ہوئے تھے اور جنہوں نے مغل بادشا ہوں کی زمی ہے نا جائز فائدہ اٹھاتے ہو ہے رفتہ رفتہ اپنی ساز شوں اور ربیشہ دوانیوں کے سبب معنی قبضه کر لیالور چونکه انگریز نے اقترار مسلمانوں ہے چینا تھااس لیے وہ سامانوں مسلمانوں سب سے برداکا نٹا تصور کرتا تھا چنانچہ وہ مسلمانوں کی تاہی وبربادی میں کوئی دقیقہ فرد مذاہب کرنا نہیں چاہتا تھاوہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں جب تک عشق رسول علیہ کی چوڑی روش ہے وہ اینے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا چنانچہ اس نے اپنے ند موم مقاصد کے حصول کے لیے چند مولویوں کو خرید اجنہوں نے جبہ وعمامہ اور علم و قضل کی آڑیں مسلمانوں کے دلول سے عشق رسول علیہ کو ختم کرنے کابیر ااٹھایا اب مسلمانوں کا دین وایمان لوٹے کے لیے انگریز بہاور کو چور دروازہ مل گیا چنانچہ اب وہ مسلمانوں کے سامنے کوٹ پتلون، ٹائی اور ہیٹ لگا کرنہ آتابلعہ ان بی نام نماد علماء کے جبدود ستار میں چھپ کر آتاب ہندوستان کی

ز بین ایک نئی آفت کی آبادگاہ بن چکی تھی زبان علاء کی جلتی گر تھم سات سمندر بار کا ہو تا تھا۔

غریب مسلمانوں کو کیا معلوم کہ یہ جبہ وو ستار والے ہمیں دن دہاڑے انگریزوں کے ہاتھ چکی ڈالیس سے گروائے حسر ت و ناکای یہ تو انگریز ہے پہلے ہی سود اکر چکے تھے۔اساعیل دہلوی اور

ان کے رفقاء کارکی انگریز دوستی کی صرف ایک دو مثالیس وے کراپٹی بات آگے بوصا تا ہوں۔

"کلکتہ میں جب مولا نااسا عیل نے جہاد کا وعظ فرمانا شروع کیا ہے اور سکھوں کے

مظالم کی کیفیت پیش کی ہے تو ایک مختص نے دریافت کیا، آپ انگریزوں پر جہاد کا

فتوی کیوں نہیں دیے، آپ نے جواب دیاان پر جہاد کرنا کسی طرح واجب نہیں ایک

وست اندازی نہیں کرتے، ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح آزادی ہے بات پر

دست اندازی نہیں کرتے، ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح آزادی ہے بات ان پر

وست اندازی نہیں کرتے، ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح آزادی ہے بات ان پر

وکی حمل آور ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گور نمنٹ پر

وکی حمل آور ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گور نمنٹ پر

المان المحری المطان المحری المران المحری المول المحری الم

مناؤنادر قوی غداری کا کوئی باب مل سکتاہے؟

جب میں حقیقت میں سرکار (برکش) کا فرمان بر دار ہوں۔ ان جھوٹے سے میر ابال

بیجانہ ہوگالور اگر مار ابھی گیا توسر کار مالک ہے اسے اختیار ہے جو چاہے کرے۔

(تذكرة الرشيد حصه اول ص٨٠)

و بیندی وہانی صرف رسول اکر م علیہ کی بارگاہ ہے کس بناہ میں ہی گتاخی و بے اولی کے مرتکب نہیں ہوئے اس سے دوہاتھ آ کے بردھ کر انہوں نے ذات باری تعالیٰ اولی کے مرتکب نہیں ہوئے بابحہ اس سے دوہاتھ آ کے بردھ کر انہوں نے ذات باری تعالیٰ

جل و علی پر بھی الزامات و انتمامات لگانے شروع کر دیتے آیت مبارکہ اِنَّ اللَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْءَ قَلَدِیْرٌ کی آڈیے کراس سجان السبوح پر کذب کی تنهمت لگادی۔ امکان نظیر کے مسئلے کی طرح اس فتنہ امکان کذب کا خالق بھی اسما عیل وہلوی ہی ٹھسر ایس نے اس ذات واجب الوجود کو کہ جو ہر عیب سے پاک ہے اور جس کی ہر صفت کمال والی ہے اور جس کی کوئی بھی صفت رذیل یا گھٹیا در جے کی نہیں۔ اس کے لیے یہ کماکہ:

#### "الله جموف بولتے ير قادر ب " .

معاذاللہ تم معاذاللہ ، نقل کفر کفر نہ باشد ذرااس نصور باطلہ کو ایک لمحہ کے لیے بالفرض محال صحیح مان کر سوچا جائے تو کیا ہمارے ایمان و ایقان کا عظیم الثان محل ایک ہی حصیکے میں زمیں یوس نہیں ہو جائے گا ..... ؟ ارے ! ذراسوچے تو سہی کیا کوئی غیر مسلم بھر بھی مسلمان ہونے کا نام لے گاوہ تو ہی کے گا کہ جب مسلمانوں کا خدائی جھوٹ یو لٹا ہے تو کیا بعید کہ اس نے اپنی و حدانیت کے متعلق جھوٹ یو لا ہو (معاذاللہ) کیا خبر اس نے جناوس اے بارے کے بارے میں دروغ کوئی ہے کام لیا ہو (معاذاللہ) کیا خبر کہ اس نے جزاوس اے بارے بارے میں کذب میانی کی ہو (معاذاللہ)

ارے تف ہے ایسی قوم پر کہ جوابیے خداکو جھوٹا سیجھتے ہیں اور اسے رسول کو تان میں گستاخیال کرتے ہیں ، غور فرماہیے کیاہی عجیب قوم ہے کہ اس کے حدال میں اور استان کی پیشانی پر بل آجائے اور خودا نہیں جھوٹا کہیے تو چراغ یا ہو جا کمیں۔

کاش دور حاضر کے دیوبندی اپناکابرین کی گنتا خانہ عبارات پر نظر جائی ہے۔ ہمر فتم کے تعصب سے بالاتر ہو کر سوچیں کہ کمی کو مقتد ااور پیشواہان لینے کے میں معنی نمیں ہوتے کہ اس کے جرم و خطاکو بھی تواب و عبادت کا مرتبہ دے دیا جائے رات کی تاریخی کو دن کا جالا اور آگ کے انگارے کو شاداب بھول کہنا کہاں کی عقمندی ہے۔

اب بھی وقت ہے اے دیوں تدیو! تم محندے دل سے سوچو کیا تمہارا سنمبر بیر گوارا کرتا ہے کہ (نعوذ باللہ من ذالک) رسول خدا علیہ چمار سے زیادہ ذلیل اور ذرہ ناچیز سے کم تر

یں اور محبوب خداکا علم گائے ، بیل اور جانوروں جیسا ہے۔ ذراسوچو! تہمارہ اکار اشرف علی قانوی ، رشید احر گنگوہی ، اساعیل و بلوی وغیرہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ پھر پر لکیر تو نہیں ہے۔ خدارا! تم اپنے اور قوم مسلم کے حال پر رخم کھاؤاور قدرت کی اس گرفت ہے ڈروجو سب نیادہ مخت ہے اور اس کا عذاب ور دناک ہے ، کیا تم بھی یہ نہیں سوچتے کہ آن کی و نیا میں اگر تہمارے چیستے کو کوئی آگھ و کھادے یا نگی اشیائے تو تم لزنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہواس لیے نہ کہ وہ تہمارا چیتاو محبوب ہے پھر تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ جس کو تم چہار ہے تیارہ و سے نیارہ ور میں کہ رہے ہو وہ محبوب خدا ہے ، کیا تم قر اللی کو اپنے حق میں چینے کر رہے ہو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم تو اپنے محبوب کی تمایت میں کوہ آتش میں چینے کر رہے ہو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم تو اپنے محبوب کی تمایت میں کوہ آتش فیاں من سکتے ہو لور غیر سے خداوندی کو تہماری دریدہ دہنی پر جنبش بھی نہ ہو سکے گی۔ اب فیاں من سکتے ہو لور غیر سے خداوندی کو تہماری دریدہ دہنی پر جنبش بھی نہ ہو سکے گی۔ اب تھی وقت ہی سر شار ہونے کی جائے اگر ممکن ہو تو بھی میں من شار ہونے کی جائے اگر ممکن ہو تو بھی میں سر شار ہونے کی جائے اگر ممکن ہو تو بھی میں سر شار ہونے کی جائے اگر ممکن ہو تو بھی میں سر شار ہونے کی جائے اگر ممکن ہو تو بھی میں سر شار ہونے کی جائے اگر ممکن ہو تو بھی میں سر شار ہونے کی جائے اگر ممکن ہو تو بھی سے مینو ظر کھ سکو۔

ہم اور میں روئے ہمیں رایا گیا ہے ، ہم از خود نہیں تربے ہمیں ترپا گیا ہے ہمیں نہیں ، جمار الله ہمیں بہت ہمارے بیارے آقا و مونی دو جمال کے تاجدار میں بہت ہوائی کی ہمیں ، اللہ کے صبیب علیقہ کی شان میں دریدہ و ہنی و گتا فی کی گئے ہم اللہ دو نہیں متعدد رسوائے ذمانہ کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں گتا خیوں اور بے او بدوں کا ارتکاب کیا گیا ہے ارے! قرآن جے یاسین وطہ کہ کر پکارے ای ذات ستودہ صفات کو جمارے زیادہ ذلیل اور ذرہ ناچیز ہے کم تر لکھا گیا ہے الی غارت گر ایمان عبار توں پر چشم مومن خون کے آنسو بھی نہ روئے تو کیا کرے۔

کیما در دناک سانحہ ہے کہ چند مولو یوں کے علم و قلم کی لاج رکھنے کے لیے نہ صرف رہے کہ محبوب خدا کو گالیاں دی جاتی ہیں بلحہ کروڑوں مسلمانوں کے در میان موجود

اختلاف کی اس خلیج کوپاٹنے کے جائے اور گمر اکیا جاتا ہے۔ کاش اے کاش! یہ گرد نیں جو آج اکٹر اکٹر کر محبوب کر دگار کو بر ابھلا کہنے میں مصروف ہیں آستانہ منبوت پر جھک جائیں۔

جعیت اشاعت المستنت پاکستان اس کتاب کو این سلسلہ مقت اشاعت کی کہ ویس کڑی کے طور پر شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہے یہ کتاب وراصل پانچ علیحد و یک کئی مضامین پر مشمل ہے جے کتاب عقائد المستنت ہے حاصل کیا گیا ہے اس کتاب کو مرتب کرنے والے خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب علیہ الرحمہ ہیں جن کی تعریف میں پھے بیان کرتا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے متر اوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہے ہیں بی التجا ہے کہ وہ موصوف کی قبر میر انوار پر رحمت ورضوان کی بارشیں نازل فرمائے اور جمیں ان کے نقوش پا پر گامز ن ہوتے ہوئے مسلک حقد المستنت و بارشیں نازل فرمائے اور جمیں ان کے نقوش پا پر گامز ن ہوتے ہوئے مسلک حقد المستنت و بارشیں نازل فرمائے اور جمیں ان کے نقوش پا پر گامز ن ہوتے ہوئے مسلک حقد المستنت و بارشیں نازل فرمائے اور جمیں ان کے نقوش پا پر گامز ن ہوتے ہوئے مسلک حقد المستنت کی خد مت کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

اس کتاب کا پہلا مضمون "مئلہ اختاع النظیر " ہے جس کو لکھنے والے فاضل مصنف جناب مولانا خواجہ مظفر حسین صاحب پور نوی جیں اس مضمون میں فاضل مصنف نے مختصر طور پر لیکن جامع اور علمی و منطقی انداز جیں سر کار کریم کے مثل نہ ہوئے ولا کی ایک جیں۔ اس کتاب کے دوسر سے مضمون کا عنوان ہے "مولوی اساعیل دیاوں کی ایک متعلق جیں۔ اس کتاب کے دوسر سے مضمون کا عنوان ہے "مولوی اساعیل دیاوں کی متعلق جند اشارات " جس کے لکھنے والے مولانا قاری محمد عثان صاحب اعظمی ہیں اس مضمون میں فاضل مصنف نے اساعیل وہلوی کی کتابوں خصوصاً تقویۃ الایمان ، صراط مستم مضمون میں فاضل مصنف نے اساعیل وہلوی کی کتابوں خصوصاً تقویۃ الایمان ، صراط مستم اور یک روزی وغیر وکی چند عبارات اور ان کا عوام الناس پر روزی طاح کی اور یہ اور یہ جار صانہ اور شاتمانہ انداز اصل میں کس کے خلاف ہے۔ تیسر امضمون " تقویۃ الایمانی توحید کا جار صانہ اور شاتمانہ انداز اصل میں کس کے خلاف ہے۔ تیسر امضمون " تقویۃ الایمانی توحید کا شمید کی جارات کا قرآن مجید و قرقان حید اور مصنف نے اس مضمون میں تقویۃ الایمان کی چند عبارات کا قرآن مجید و قرقان حید اور مصنف نے اس مضمون میں تقویۃ الایمان کی چند عبارات کا قرآن مجید و قرقان حید اور مصنف نے اس مضمون میں تقویۃ الایمان کی چند عبارات کا قرآن مجید و قرقان حید اور مصنف نے اس مضمون میں وقویۃ الایمان کی چند عبارات کا قرآن المان اشاعت کیا گیاہے وہ اصادیث مبارکہ کی روشنی میں جائزہ چیش کیاہے۔ چو تھا مضمون جو شامل اشاعت کیا گیاہے وہ

ہے "امکان کذب کا مسکلہ" جس کو لکھنے والے مولانا بدر الدین صاحب گور کھیوری ہیں موصوف نے قرآن و حدیث لور اقوال سلف صالحین سے دلا کل وہر اجین کے ذریعے کذب جیسے فتیج فعل کوباری تعالیٰ کے لیے محال ثامت کیاہے نیز مخالفین کی ان عبار توں کا بھی تجزیہ کیاہے جو وہ امکان کذب پر چیش کرتے ہیں۔ یا نچوال مضمون جو اس کتاب میں شامل ہے وہ ہے" دیوبعہ یوں کا اپنے حق میں مسلمات ہے گریز"اس مضمون کو لکھنے والے ہیں مولانا محمد احمد صاحب اشر فی اعظمی اس مضمون میں فاصل مصنف نے مختلف موضوعات پر کمتب دیوبعہ کے آپس میں متصادم نظریات قلم ہی کہ جیں۔ چھنا مضمون جو شامل اشاعت ہے وہ ہے" ہم مسلک اعلیٰ حضر ت کیوں کہتے ہیں۔ سی "اس مضمون میں فاصل مصنف جناب محمد مصنف بناب محمد مصنف بنا مصنف بناب محمد مصنف بنا مصنف بنا

مضامین کو یکجاکر کے "نا قابل تردید حقائق مضامین کو یکجاکر کے "نا قابل تردید حقائق کے اور چونکہ ان میں سے ذیادہ تر مضامین کو رہی ہے اور چونکہ ان میں سے ذیادہ تر مضامین کے مؤلف خطیب مشرق حضرت علامہ مشاق میں جن کے مؤلف خطیب مشرق حضرت علامہ مشاق میں جن کے مؤلف خطیب مشرق حضرت کا نام بی میں جن کے ایک سرورق پر حضرت کا نام بی

امیدے کہ جمعیت اشاعت المستنت پاکستان کی دیگر مطبوعات کی طرح ہے کتاب میں قار میں کتاب میں قار میں کتاب میں قار میں معیار پر بورااتزے کی۔

فقط

ان کے کرم کاامیدوار جواک جمان کوامیدوار کرتے ہیں

محمد عرفان وقارى

د ھند لکول ہے آپ کاذبین محفوظ رہے۔

اس متنازعہ فیہ مسئلہ میں نظیر کے معنی ہیں سرکار کے سواایک ایساوجود جو تمام اوصاف میں سرکار کاشریک و سیم ہو۔ مثلاً آپ نبی ہیں تووہ بھی نبی ہو، آپ رسول ہیں تووہ بھی رسول ہو، آپ فاتم النبیین ہیں تووہ بھی خاتم النبیین ہو، آپ اول مخلو قات ہیں تووہ بھی اول مخلو قات ہیں تووہ بھی اول مخلو قات ہو، آپ اول شافع ہیں تووہ بھی اول شافع ہیں، آپ افضل رسل ہیں تووہ بھی اول شافع ہیں، توہ فیر ذالک۔

نظیر کے معنی تشریح سے صاف ظاہر ہے کہ نظیر ہایں معنی ای وقت ممکن ہو سکتی ہے جبکہ سرکار کے تمام اوصاف میں کم از کم دوئی ممکن ہو ، محال نہ ہو یعنی سرکار کا ہمر ہمر وصف ایسی کلی ضرور ہوجو نفس الا مر میں شرکت کا احتال رکھے تاکہ اس کلی کے افراد ممکنہ ہاہم ایک ووسرے کی نظیر ہو سکیں مثلاً سرکار کی ایک صفت ہے نبوت جو کلی ہے اس کے ایک فرو حضور جی افراد انبیاء سابقین ہیں ای لیے ہر نبی صفت نبوت میں دوسرے نبی کی

الرافع المار المعنی اوصاف ایسے ہوں جن میں دوئی قطعاً ممکن نہ ہوتو نظیر ممکن نہیں ہوتو نظیر ممکن نہیں ، اول معنی اول اسلام کا کون ایسا شخص ہے جو نہیں جانتا کہ خاتم النبیین ، اول معنی یہ وہ القاب و خطابات ہیں جو سر کار کی ذات سے مخصوص ہیں اور کی ہوش معداس معنی ہے ہی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ وہ اوصاف ہیں جن میں دوئی معنی نہیں من اسلام کی ایک مناطقہ کی ایک معنی نہیں جو تو پہلے مناطقہ کی ایک معنی نہیں جو انہوں نے کلی اقسام کے سلسلہ میں کی ہے۔ علاء منطق نے کلی کی افراد سے وجود کے اعتبارے چند قسمیں بیان کی ہیں۔

ا۔ الی کلی جس کے سارے افراد محال بالذات ہوں۔ جیسے شریک باری

۲۔ الی کلی جس کے سارے افرادِ ممکن ہول مگر آیک فرد بھی پایانہ جاتا ہو۔، جسے عنقاء

سور اليي كلي جس كاليك بى فرديايا جائيا ق اور افر او محال بالذات مول - جيره واجب الوجود \_

ایک مدت ہے جن مسائل و معتقدات کی بدیاد پر الگ الگ مکاتب فکر قائم ہیں اشیں مسائل ومعتقدات میں ایک مسئلہ "سرکار کی نظیرو پٹیل "کا بھی ہے۔ بید مسئلہ کوئی اتنا مبهم اور نظری نہیں تھاکہ اس کے لیے الگ الگ محاذبنائے جاتے اور ایک دوسرے کو حدث و مناظرہ کی دعوت دی جاتی مگر صدی بینے کو ہے اور آج بھی بیہ مسئلہ فکری جولا نیوں اور ڈھینگا مشیوں کا اکھاڑہ ہما ہوا ہے۔ باربار کے حق واضح ہو جانے کے باوجود آج بھی کچھ لوگ گلی گلی یہ صدالگاتے پھرتے ہیں کہ "سرکار کی نظیر ممکن ہے "اور "خداجاہے تو محر جیسے سینکڑوں محمر بيدا فرماسكتا ہے "۔ بيرو بى لوگ بيں جو تفوية الايمانى عبار تول كودل و دماغ ہے ہم آئك كرنے كے ليے آئے دن چولابد لتے رہتے ہيں اس ليے نہيں كہ وہ تقوية الايمان كى عبارت مسائل کے نفاق سے واقف شیں، وہ واقف ہیں اور اچھی طرح واقف ہیں پھر بھی ان عبار توں کی حمایت ووکالت کا جھنڈ ااس لیے اٹھائے پھرتے ہیں تاکہ ان کے اسلاف کاو قار محفوظ رہے جوانہیں ایمان ہے زیادہ عزیزہے ،وہ خوب سمجھتے ہیں کہ سر کار کی نظیر کے مسل میں نظیر کے جو معنی مراد ہیں اس معنی کا کوئی ایساوجو د قطعاً ناممکن ہے جو معنی مراد ہیں اس معنی کا کوئی ایساوجو معنی پہنائے جا سکیں لیکن وہ اپنے میں اس کے اظہار و اعلان کی جرائے کے سامنے ان کے اسلاف کاوہ گھناؤ تا کر دارہے جوانہوں نے ایمان دیفین کی قربان دے اوا كياہے۔اى كرواركى لاح ركھنے كے ليے بيدلوگ تمام اسلامى برادرى كے احساسات كيال اور جذبات کو مجروح توکر کے ہیں مگریہ بر داشت نہیں کر سکتے کہ ان کے اسلاف کی ساتھ

یں وجہ ہے کہ "امتماع نظیر" کامسکلہ جو قطعاً واضح اور بدیں ہے آئے دن مہم اور نظری ہو تاجارہا ہے اور بدیلی ہو تاجارہا ہے اور بدیلوگ اپنی آہر وکی سلامتی کے لیے طرح طرح کے شکوک و شبہات بیدا کرتے جارہے ہیں۔ آئے پہلے آپ نظیر کے معنی سمجھ لیس تا کہ اریتاب و تشکیک کے بیدا کرتے جارہے ہیں۔ آئے پہلے آپ نظیر کے معنی سمجھ لیس تا کہ اریتاب و تشکیک کے

٣۔ الي كلى جس كے سارے افراد ممكن ہوں مكر صرف ايك فرديايا جائے۔ جيسے سورج۔

۵۔ الی کلی جس کے افراد کثیرہ موجود ہوں مگر متنابی ہوں۔ جیسے سی رسالہ۔

۲- الی کلی جس کے افراد کثیرہ موجود ہوں اور غیر متناہی ہوں۔ جیسے معلومات باری تعالیٰ۔

کلی کی ان تمام قسموں میں تیسری قسم الی ہے جواکیہ ہی فرد میں متحصر ہوتی ہے بینی ایک فرد کے علاوہ اس کے تمام افراد محال بالذات ہوتے ہیں۔ خاتم النجین وغیرہ کلی کی اسی تیسری قسم میں داخل ہیں لیعنی ان کے ایک ہی فرد کاوجود ہو سکتا ہے اس میں دوئی کی قطعا مختوائش نہیں ورنہ خاتم النجین ، خاتم النجین اور اول محلو قات ، اول محلو قات ندرہ گااور خاتم النجین کا خاتم النجین اور اول محلو قات نہ ہونا محال بالذات ہے اس لیے ان النجین کا خاتم النجین اور اول محلو قات نہ ہونا محال بالذات ہو اس لیے ان اوصاف میں دوئی محمی محال بالذات ہو گی ، جب دوئی محال بالذات ہو گی توایک فرد کے علاوہ ان کے سارے افراد محال بالذات ہوں محمی اور جب سارے افراد محال بالذات ہوں محمی تو نظیر بھی لا محالہ محال بالذات ہو گی۔

مزیدوضاحت کے لیے ہوں سیجھے کہ اگر سر کار کے علاوہ کوئی دوسر ادجود سر کار ک نظیر تشلیم کر لیاجائے تو دوحال سے خالی نہیں۔ وہ دجود خاتم النبین ہوگایا نہیں اگر نہیں تو خاتم النبین کا انحصار ایک فرد میں لازم آیااور اگر وہ دجود خاتم النبین ہو تو اس تقدیر پر حضور اقد میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبین ہوں کے یا نہیں۔۔۔۔۔ ؟اگر نہیں تو ہو ہوں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبین ہوں کے یا نہیں النہ تعالیٰ میں معیت یائی می اللہ تعوں اللہ علی المنہ ہوں اللہ علی اللہ تعوں اللہ علی اللہ تعور اللہ علی اللہ تعور اللہ علی اللہ تعور کار ماتھ ساتھ ہوں تو چو نکہ دونوں میں معیت یائی می اللہ اللہ اللہ اللہ موسات نہ ہوگا اور اگر کے بعد دیگرے ہوں تو یہ دوسر اللہ خور سر کار خاتم النبین نہ ہوگا۔ اس کی پر خاتم النبین کا اطلاق در ست نہ ہوگا اور اگر خود خاتم النبین نہ ہوگا۔ اس صورت میں ایک فرد میں لازم ہوگا۔ اس تمام حث کا حاصل یہ ہے کہ خاتم النبین کا محمد الیک فرد میں لازم ہوگا۔ اس تمام حث کا حاصل یہ ہے کہ خاتم النبین کا صرف آیک ہی فرد پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علادہ اس کے تمام افراد قطعاً غیر ممکن لور محال کا صرف آیک ہی فرد پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علادہ اس کے تمام افراد قطعاً غیر ممکن لور محال

بالذات بین کیونکہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ دوسر اخاتم النبین مانا جائے تو اس کا وجود اس کے عدم کو مستازم ہوگالور وہ متناقص امور کا مصدات ہوجائے گالینی وہ خاتم بھی ہوگالور وہ متناقص امور کا مصدات محال بالذات ہے اس لیے حضور ہوگالور خاتم نہیں بھی ہوگالور چونکہ متناقص امور کا مصدات محال بالذات ہے اس لیے حضور کی نظیر بھی محال بالذات ہوگا۔

بعینہ میں دلیل اول مخلو قات، اول شافع ، اول مشفع دغیرہ اوصاف میں بھی جاری ہے۔ ایعنی یہ لوصاف میں بھی جاری ہے۔ ایعنی یہ لوصاف بھی فاتم النبیتان کی طرح دوئی کے حامل نہیں اور ان او صاف کی بھی نظیر ممتنع بالذات ہے۔

ممکن ہے آپ کے ذہن میں بیٹ ہو اہو کہ جب خاتم النبین کا ایک فرو ممکن

ہمکن ہے تو دو سر افرو بھی ممکن ہونا چاہیے تو اس کے ازالہ کے لیے بیہ سمجھ لینا ضروری شمیں کہ کسی

کلی کا ایک فرد جیسا ہو اس کے دو سر ہے افراد بھی و سے ہی ہوں۔ واجب الوجود ایک کلی ہے

ہم کا ایک فرد فات باری تعالی واجب ہے لیکن اس کے دو سرے افراد واجب شمیں بلحہ ممتنع

بالذات میں ایک طرح ارتفاع امرین کا ایک فرد ارتفاع ضدین ممکن ہے لیکن دو سرا فرد

میں الخار ہے اور لیعنی اجتماع استین کا ایک فرد ارتفاع متوافقین ممکن ہی شمیں

میں افرد لیعنی اجتماع تشینی کا کہ بالذات ہے بعینہ اس طرح خاتم النجین اور

میں افرد لیعنی اجتماع تشینی کا کی ایک فرد تو ممکن ہے لیکن دو سرے افراد کا اللہ مقدور

میں اساف کے کہ اس کا ایک فرد تو ممکن ہے لیکن دو سرے افراد کا ایک فرد تو ممکن کی نظیر ممکن اور مقدور

مواجب عواجب یا ممکن ہے گئے وارد کا ایک ایک بہت کی ایک کلی ہیں جن کا ایک فرد واجب عواجب یا ممکن ہے گئے دو سرے افراد کا لبالذات اور غیر مقدور ہیں۔

ہو سکتاہے کہ کوئی صاحب اپنے مخصوص لب ولہجہ میں آپ سے بیہ فرمائیں کہ جناب اللہ صاحب تو فرماتے ہیں :

اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىءَ قَلْدِيْرِ مَا الله برچيز پر قادر ہے تواللہ صاحب مركار كى نظيرو شيل پيداكر نے پركيوں نہ قادر ہوں مے .....؟ تو

آپان کوہتائیں کہ عقیدہ کی تمام کاہول میں یہ مفر حب کہ مصحات اور واجبات باری تعالی کے ذیر قدرت نہیں صرف ممکنات ذیر قدرت بیں اس لیے کہ ذیر قدرت جو امور ہوتے بیں یا تومن جہته الابتحاد ہوتے بیں یامن جہته الاعدام اور مصحات اگر من جہته الابتحاد نیں یا تو قدرت مانے جائیں تو وہ مسحات نہیں د بیں کے باعد ممکن ہوجائیں کے اور اگر من جہته الاعدام مانے جائیں تو وہ مسلما مانے مانیں تو تحصیل حاصل لاذم آئے گی اور یہ وونوں محال بیں۔ و بعکہ بحری فی الاعدام مانے جائیں تو تحصیل حاصل لاذم آئے گی اور یہ وونوں محال بیں۔ و بعکہ بحری فی الاعدام مانے جائیں تو تحصیل حاصل لاذم آئے گی اور یہ وونوں محال بیں۔ و بعکہ بحری

علادہ ازیں اگر مصات تحت قدرت ہوں کے تو دو حال ہے خالی نہیں یا تو کل مصات تحت قدرت ہوں کے اور بعض نہیں۔ دوسری صورت ہیں ترجیح بلا مصات تحت قدرت ہوں کے یابعض ہوں کے اور بعض نہیں۔ دوسری صورت ہیں ترجیح بلا مرنج لازم آئے گی جوباطل ہے اور پہلی صورت میں عدم واجب الوجود بھی تحت قدرت ہوگا اور جب واجب الوجود نہیں رہے گا۔ جو الور جب واجب الوجود نہیں رہے گا۔ جو بالکل محال بالذات ہے۔

بیبات التیمی طرح ذہن میں رکھنی چاہے کہ مصات اگر تحت قدرت داخل نہیں تواس سے باری تعالیٰ کا بجز لاذم نہیں آتا اور نہ قدرت کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے کیوں کہ مصات میں بیہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ تحت قدرت داخل ہوں بائد قدرت کا کمال میں ہے گئام مصات میں بیہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ تحت قدرت داخل ہوں بائد قدرت کا کمال میں ہے گئام مصات وائز ہ قدرت سے باہر ہوں جس طرح آپ خوشبو کود کھے نہیں سے جا جا ہے گا کہ آپ کی نگاہ کر ور ہے بائد میں کما جائے گا کہ خوشبو میں ساھیت ہی نہیں سے جا جا ہے۔ اس طرح آگر سرکار کی نظیر و قبل تحت قدرت نہ ہو قواس سے قدرت ہو تو اس مطاق کا بجز ثابت نہ ہو گا بائد ہر ہوش مند میں کے گا کہ اس میں تحت قدرت ہو ہے گی صلاحیت ہی نہیں ہے۔

(مولاناخواجه مظفر حسين بورنوي)

....0....0....0....0....

16

# مولوی اساعیل دہلوی کی کتابوں کے متعلق چنداشارات

مولوی محر اساعیل دہلوی جن کی کتابیل تفویۃ الایمان، صراط متنقیم اور رسالہ کروزی دغیرہ ان کے موافقین اور مخالفین میں اس طرح مشہور ہیں کہ ایک طرف مولوی اساعیل اور ان کی کتابیں ان کے موافقین سے خراج سخسین و آفرین وصول کر رہی ہیں تو دوسری طرف ان کے مخالفین جو حدوشار سے باہر ہیں ان کی طرف سے مولوی اساعیل اور ان کی کتابیں لعن وطعن بلحہ کفر کے فقے سے من رہی ہیں۔

موافقین بیل ہندوستان کی دو جماعتیں ہیں، ایک دیوبند کی، دوسر کی فیر متقلد۔ یہ
دوٹوں جماعتیں مولوی اساعیل صاحب دہلوی کی مدح سرائی بیل ان کی کتابوں کی حقانیت
ٹوازی کا عجیب انداز بیل ذکر کرتی ہیں۔ دیوبند کی جماعت جو حقیت اور تقلید کی مدعی ہے دہ
مولوی اساعیل دہلوی کو حفی اور مقلد ثابت کرنے بیل ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے۔ جب کہ
مولوی اساعیل دہلوی کو تقلید شخص کا مشکر اور اپنی طرح غیر مقلد (اہل حدیث) ثابت
کر مقلدی اساعیل کو تقلید شخص کا مشکر اور اپنی طرح کی جماعت مولوی
اساعیل کو مقلد اور فقی ہیدے کر کے حفیوں بیل ان کو مقبول بھاکر ان کی کتابوں کو حفی مسلک
کی تھی باور کر اربی ہے اور فیر مقلدین اس کو حش بیل ہیں کہ مولوی اساعیل کی حق پرسی
لید ان کی کتابوں کی حقایت ٹوازی اس جست سے ٹابت ہو کہ دہ اصل میں غیر مقلد شخصہ
میر حال یہ دولوں جماعتیں مولوی اساعیل کو اپنے اپنے مسلک کا ٹابت کرتے ہوئے ایک
مشقہ بات یہ والدی کر فیلی ہیں کہ مولوی اساعیل حق پرست شے اور ان کی کتابی

عیٰ لفین میں مسلمانوں کی ایک مشہور جماعت جو میلاد و قیام اور نیاز و فاتحہ وغیرہ کے جواز کی قائل ہے۔ وہ مولوی اساعیل اور ان کی ند کورہ بالا کتابوں سے سخت بیز ارک کی وجہ سے جواز کی قائل ہے۔ وہ مولوی اساعیل اور ان کی ند کورہ بالا کتابوں سے سخت بیز ارک کی وجہ سے کے دہ ان کتابوں میں ایسی و گخر اش با تیں باتے ہیں جن کو کوئی مسلمان ایک لیحہ سے لیے سے کہ وہ ان کتابوں میں ایسی و گخر اش با تیں باتے ہیں جن کو کوئی مسلمان ایک لیحہ سے لیے

بر داشت نهیں کر سکتا۔

موافقین جب مولوی اساعیل صاحب کی کتابوں کی طرف سے صفائی دیے ہیں تو ان کی زبان و قلم سے بچھ الی باتیں بھی نکلتی ہیں جن سے کم از کم انتا ضرور نابت ہو تاہے کہ مولوی اساعیل صاحب کی ہی کتابیں موافقین ہی کے بیان کے مطابق سقم سے خالی نہیں مثلاً تقویۃ الایمان کی طرف سے صفائی دیے ہوئے ایک صاحب نے یوں تح ریم فہلیہ ہے کہ:

"اصل میں تقویۃ الایمان وغیرہ کتابوں کے لبولہ میں اس وجہ سے تھوڑی تحق اس وقت آگئی ہے کہ جس وقت مولوی اساعیل صاحب نے یہ کتابیں کھی ہیں اس وقت و بلی لوراطراف و بلی کے مسلمان شرک وبد عت میں جتا تھے اور اولیاء وانبیاء کے بارے میں اپنے عقیدوں میں بہت غلو کر گئے تھے۔ چنانچہ لوگ ولیوں کو بڑھا کر بارے میں اپنے عقیدوں میں بہت غلو کر گئے تھے۔ چنانچہ لوگ ولیوں کو بڑھا کر نی باد سے تھے اور نبیوں کو بڑھا کر خدا تک بہنچا دیے تھے لہذا ایے غالی اور بد عقیدہ مسلمانوں کی اصلاح ہوایت کے لیے مولوی اساعیل صاحب اپنی کتاوں عقیدہ مسلمانوں کی اصلاح ہوایت کے لیے مولوی اساعیل صاحب اپنی کتاوں علی سے میں تکی کلائی کا کار ہو گئے۔ یعنی ان کے قلم سے نامناسب الفاظ نکل گئے "۔

اس مشم کااعتراف بخرت آپ موافقین کی زبان و قلم سے پائیں ہے۔ اس ملک میں آپ کی دبان و قلم سے پائیں ہے۔ اس ملک میں آپ کی توجہ ماہنامہ مجلی دیوہ تد کے پرانے فائلوں کی طرف میڈول میں ہوگی دیوہ تد کے پرانے فائلوں کی طرف میڈول میں ہوگی دیوہ تد کے برانے فائلوں کی طرف میڈول میں ہوگی دیوہ تد کے برانے فائلوں کی طرف میڈول میں ہوگیا۔

بہر حال تقویۃ الایمان وغیرہ کی عبار تیں صد کفر تک میں موں تو کم از کم از کم از کم کا کہ موافقین لیخی ان کتابول کو حقائیت نواز ثابت کرنے والے اتا تو سرور مالی کتابول کو حقائیت نواز ثابت کرنے والے اتا تو سرور میں اس کی میں کتابیل دوح فرساحد تک سخت بیانی میں ملوث ہیں۔

میں کتا ہوں کہ اگر بالفرض مولوی اساعیل صاحب دہلوی نے دہلی سے بدعتیوں کی بدعتیوں کی بدعتیوں کے بدعتیار کی بدعات اور غالی مسلمانوں کی محمر اہیوں سے کڑھ کریے کتابیں لکھیں اور سخت لب و لہجہ اختیار کیا تو انہوں نے بہ ظلم کیوں کیا کہ جائے اس کے کہ وہ مجر موں کو سمز ادیتے ، بے خطاوں کو سمز ادین حضر ات سے بہ ہے کہ جو مسلمان بقول دیوبری کی وغیر مقلدین حضر ات انبیاء کوبڑھا کر خداتک پنچاتے ہے اور ولیوں کو اٹھا کر نبیوں کے مقام پر بٹھاتے ہے تو مجر میں ادائی کوبڑھا تے ہے تو مجر میں

مسلمان تنے یا انبیاء واولیاء .....؟ ظاہر ہے کہ مجرم بیٹ کمراہ مسلمان تنے نہ کہ انبیاء واولیاء ، سراگمراہ مسلمانوں کو ملنی چاہیے نہ کہ انبیاء واولیاء کو ،لیکن آپ تقویۃ الایمان وغیرہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بیہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ مولوی اساعیل نے گمراہ مسلمانوں کی گردن نہیں ماری بلحہ اولیاء وانبیاء پر سب وشتم کیا ہے۔

دراصل مولوی اساعیل اپنے اصلاحی قدم کے اٹھانے میں اپنے سخت قتم کے غصہ کاشکار تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح اس میں سمجھی کہ یہ محمراہ مسلمان انبیاء واولیاء کو جتنا حد سے بردھا کر محمراہ ہورہ ہیں لبذا انبیاء واولیاء کو اتنا ہی ان کے مرتبہ سے گراؤتا کہ مسلمان حد اعتدال پر آ جائیں۔ دراصل مولوی اساعیل کی بھی ناپاک ذہنیت تھی جس نے اپنی کتابوں کے ذریعہ محمراہی کے ایسے ایسے فتنے اٹھائے کہ الامان والحفیظ۔

الم موافقین نے تقویۃ الایمان کی طرف سے صفائی و بے ہوئے یہ بات بھی کاسی ہے ۔ اس کاسی ہے ۔ اس کا مقورہ الایمان فارسی زبان میں لکھی گئی تھی۔ بعد میں کسی نے اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں مولوی اساعیل قصورہ ار نہیں مولوی اساعیل قصورہ ار نہیں ایس مقائی کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں مولوی عبدالشکور صاحب مرزا ایس مقائی ویے میں کس ہے۔ یہ بات مولوی عبدالشکور صاحب مرزا

من کرتے ہوں کہ تھوڑی دیرے لیے اگریہ بات مان لی جائے کہ اصل کتاب تقویۃ الایمان فاری میں کھر میں کوئی الایمان فاری میں ہے گھر میں کوئی میں ہے گھر میں کوئی میں ہے اگر ہے تو تکال کرد کھاؤ۔

ووسرے میں کہ آگر بالفرض میہ تقویۃ الا یمان کی بے ہود گیاں اردو ترجمہ کرنے دالے کی بے ہود گیاں ہیں تو مولوی عبد الشکور صاحب مر ذا پوری کی طرح سب کے سب صفائی دینے والے اس بات کو کیوں نہ ایک ذبان ہو کر تشکیم کرلیں کہ یہ اردو تقویۃ الا یمان کی بے ہود گیاں بین نہ کہ مولوی اساعیل صاحب کی۔ بہود گیاں بین نہ کہ مولوی اساعیل صاحب کے۔ مولوی اساعیل صاحب کے جمال اپنی کتابوں کے سلسلہ میں بہت سے ظلم

ڈھائے ہیں وہاں ایک برواظلم ہے کیا ہے کہ وہ آیات قر آنی جو یہود یوں اور نصاری یابت پرستوں کی ندمت میں نازل ہو کیں ان آیتوں کو مسلمانوں کے بچھ اعمال میں تھینچ تان کر عمر ای کا پہلو نکالا اور پھر بے و ھڑک یہود و نصاری اور مت پرستوں کے حق میں نازل شدہ آیات مسلمانوں کے حق میں نازل شدہ آیات مسلمانوں کے حق میں اپنی کمایوں میں لکھ کر اور نمایت ہے باکی کے ساتھ وہ سارے احکام جو یہودیوں وغیرہ کے حق میں اپنی کمایوں پر چیاں کر دیں۔ اس طرح کے دہ مظالم ہیں جن کے تحت مولوی اساعیل صاحب کی کمایی مسلمانوں کے حق میں ہلاکو خان بن کر دہ سکیں ہیں۔

(مولانا قارى محمد عثمان صاحب اعظمى)

.....0.....0.....0.....0.....

### تقوية الايماني توحيد كاتنقيدي جائزه

ادار ہ پاسبان کے اراکین کورب کریم دارین ہیں جزائے خیر عطا فرہائے کہ سے حضر ات عوام الجسنست کے ایمان و احتقاد کے تحفظ کی خاطر و قافو قارسائل و کئے جائے علامہ کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس جمایت حق کے جذبہ افلاص سے سر شامعہ کریے ہیں۔ چنانچہ اس جمایت حق کے جذبہ افلاص سے سر شامعہ کریے ہیں۔ پاسبان "کے فظامی کا ایک مطبوعہ خط مع ایک فہرست خاکسار کے نام یہو نچا ہی ہا ہا ۔ "پاسبان "ک "عقائد نمبر" کے لیے قلم کارول کے نام اور الن کے عنوانات تحریر متعین ہیں۔ جب لیے عنوانات تحریر متعین ہیں۔ جب لیے عنوان تحریر" تقویۃ الایمانی تو حد کا تقیدی جائزہ" متحل امر شیس کیونکہ نہ بہیت کی تاریخ بی الل قلم کے لیے اس موضوع پر پچھ لکھ دینا کوئی مشکل امر شیس کیونکہ نہ بہیت کی تاریخ بی الل قلم کے لیے اس موضوع پر پچھ لکھ دینا کوئی مشکل امر شیس کیونکہ نہ بہیت کی تاریخ بی بروپا ، غلط اور من گھڑت شاید ہی کوئی کتاب لکھی گئی ہو۔ حق تو سے کہ اس تصنیف کثیف کو سر چشمہ صلالت ہونے کی وجہ سے دنیائے وہارت میں مرکزی سے حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے اس کتاب کے روجی اکابہ علیاء اہل سنت اس قدر للزیچر فراہم کر حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے اس کتاب کے روجی اکابہ علیاء اہل سنت اس قدر للزیچر فراہم کر

رہے ہیں کہ و نیا میں کسی غلط کتاب کے کسی زمانے میں بھی شاید ہی اتثار و لکھا گیا ہو۔ میری وانست میں " تقویۃ الایمان" کی رو میں جتنی بھی کتابی لکھی گئی ہیں ان میں حضرت صدر الافاضل قدس سرہ العزیز مراو آبادی کی تصنیف لطیف "الطیب البیان" سب سے عمدہ اور جامع رو ہے۔ جس پر اضافہ کی امید نہیں کی جاستی ہے۔ ساتھ ہی حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی " تقویۃ الایمان" ، " تذکیر الاخوان"، " صراط مستقیم "اور اس قبیل کی ویکر کتابوں کاروا ہی بیشتر تصانیف کے ذرایعہ اسے شائد اراور سمل انداز میں لکھ دیا ہے کہ علیائے متاخرین کو کوئی وقت اور عرق ریزی کی ضرورت نہیں ہوگ۔ اعلیٰ حضرت رہے کہ علیائے متاخرین کو کوئی وقت اور عرق ریزی کی ضرورت نہیں ہوگ۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے جن متحدور ماکل میں " تقویۃ الایمان" کے بنیانی مصنف کی مجنونانہ عبار توں کی و میرو گئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ "الکوئیۃ الشھامیہ "اور" سمل المسیر ف الحدید" و فیرو کے خام میاس طور پر قابل ذکر ہیں۔

بیر حال میں جاہتا ہوں کہ نمایت ایجاز واختصار کے ساتھ " تقویۃ الایمانی " و و و کی تحدید الایمانی اللہ میں کی راہ و و کی تحدید اور سی موں میں اس کے قرآنی ولا بنل کا تجزید کر کے ایمان و سلامتی کی راہ اللہ میں مدایت الحق و الصواب۔

الول سنتاجات کہ شرک کو گوں میں بہت تھیل رہاہے اور اصل توحید نایاب ممر اکثر کوگ شرک و توحید کے معنی نہیں سمجھتے اور ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں حالا تکہ شرک میں مرقار ہیں "۔

اس عبارت کے تیور ملاحظہ فرمائے۔ سامع پر ایک ضرب پڑتی ہے۔ قاری کے ذہن پر بیہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ آج مصنف کتاب شرک و توحید کا معنی سمجھا کر ہی رہے گا۔ وودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کروے گا مگرافسوس :۔۔۔

خواب نقا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ نقا

کے ہموجب شرک و توحید کے معنی کی وضاحت تو کجاا پنی دیرینہ عادت یادہ کوئی کے سواکوئی باوزن اور مدلل بات نہیں کمہ سکا .....اب دوسر انمونہ دیکھئے :

" سولول معنی شرک اور توحید کا سمجھتا جاہیے تابر الی اور بھلائی ان کی قر آن و صدیت سے معلوم ہو "

یال بھی شرک و توحید کی وضاحت نہیں ہو سکی۔ لغوی و شرع کوئی متی بیان نہیں کیا گیالور محض "سجساچاہے " کہ کر آگے بڑھ گئے ..... تیمر انمونہ ملاحظہ ہو:

منناچاہیے کہ آکٹر لوگ پیرول کو اور پیغیرول کو اور اماموں کو اور شہیدوں کو لور
فرشتوں کو اور پریوں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں اور ان سے مر اویں ما گئے
ہیں۔ غرض یہ کہ جو پچھ ہندو اپنے ہوں سے کرتے ہیں سو وہ سب پچھ یہ
جھوٹے مسلمان انبیاء اور اولیاء سے اور اماموں اور شہیدوں سے لور فرشتوں اور
پریوں سے کر گزرتے ہیں اور حوئی مسلمانی کا کیے جاتے ہیں ..... سجان اللہ! یہ
منہ اور یہ و موگئ فرمایا ہے اللہ صاحب نے سور ہیوسف میں ما یوٹری اکٹر گئر گئر مہ
باللہ الا و شم مُشرِکون (ترجمہ) اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ گرکہ
باللہ الا و شم مُشرِکون (ترجمہ) اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ گرکہ
شرک کرتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کار کھتے ہیں سووں گرکٹ

سطوربالا پر محض ایک طائرانہ نظر ڈالیے اور مسلمانوں کو جموع سلمان کہتے والے اس جمول نے سے پوچھے کہ ہندو تواہیے ہوں کو معبود سمجھ کر سر اطاعت ٹم کرتے ہیں اور ان سے عقیدت و نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا مسلمان بھی اپنے انبیاء ، فولیاء ، آئر مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا مسلمان بھی اپنے انبیاء ، فولیاء ، آئر مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا معبود و مبود سمجھے ہیں اور ان کی رہوبیت و مصنف تقویۃ الوہیت کا صنم تراش کر اپنی آستیوں میں چھپائے پھرتے ہیں۔ اگر ایبا ہے تو مصنف تقویۃ الا بیان شاہ اساعیل دہاوی پر لازم تھا کہ وہ دلا کل و شواہد کی روشنی میں گفتگو کرتے کہ قلال الا بیان شاہ اساعیل دہاوی پر لازم تھا کہ وہ دلا کل و شواہد کی روشنی میں گفتگو کرتے کہ قلال فلال مقال مسلمان ہیرو پیغیر کی الوہیت کے قابل ہیں اور جب حقیقت حال بی

نہیں ہے کور ہر گزنہیں ہے تو پھر مصنف کا استدلال شدید غلط فنمی بور سٹین صلالت پر مبنی نہیں توادر کیا ہے .....؟

پھر مزید دیده دلیری بید دیکھے کہ اپنے مغالطانی استدلال کے لیے انہوں نے سورہ کو سف کی آبت پاک .....و مَا يُومِنُ اَ كَثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَلَى جَسِ كَا رَجَمہ بِ اللّٰهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَلَى جَسِ كَا رَجَمہ بِ .... اللهِ اللهُ اللهُ

" فافرون میں اکر آدی افتہ کا یقین نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ شرک کرتے ہیں " میر سال نظر یک تقلم بیق مزید کے لیے جلالین کی ریہ عبارت ملاحظہ ہو:

و ما آکٹر الناس (ای اهل مکة) و لُو حَرَصْتَ عَلَی اِیماَنِهِم بِمُومِنِین اور حَسَ بِی اِیمانِهِم بِمُومِنِین اور حَسَ بِی اکثر آدمی بعثی الل مکه ایمان لانے والے آگر چه اے حبیب (صلی الله تعالی علیه وسلم) آپ کو ان محول کے ایمان لے آنے کی شدید ہے تالی و قلبی خواہش ہے۔

ای آیت کریمہ کے تھوڑے فاصلے پروہ آیت ہے جس کو صاحب " تقویۃ الایمان "نے

مسلمانوں کو مشرک برنانے کے لیے نقل کی ہے اور اس کا غلط من گھڑت ترجمہ بھی کیا ہے جس کے ثبوت میں جلالین شریف کی تفسیری عبارت نقل کی جاتی ہے:

مَا يُؤمِنُ أَكُثُرُهُمُ بِاللَّه حَيْث يقرون بانه المحالق الرزاق لا و هم مشركون به بعبادة للاصنام و لذا كانو يقولون في تلبيتهم لبيك لبيك لا شريك لا شريك لك لبيك لا شريك الا شريكا هو لك تملكه و ما ملكه يعنونها "بت پر ستول كي غالب اكثريت الله تعالى كي خالقيت ور ذاقيت كا قرار توضرور كي عالب اكثريت الله تعالى كي خالقيت ور ذاقيت كا قرار توضرور كي به مراس كے ساتھ دوسرول كو بھي خداكي خدائي بيل شريك كرليتي ب اوراس شرك كي صورت بيہ كه وه اصنام كي پر ستش كرتے ہيں۔ اس ليے كفار كم ايام جا بليت بيس جي كم واقع پر اپنے تليب بير بيل كاخر بيل الى مراس بيل الحق شريك مواقع بر اپنے تليب بير سن كي سن الك يت سن الله الله عالى من الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله كي الله عالى الله كي الله كي الله كي الله كي سن من الله عالى الله الله كي اور الله من من من الله كي الله كي الله كي الله كي الله كي الله كي اور الله كي موان شريك من من الله كي الله كي الله كي اور الله كي الله كي اور الله كي الرائ شريك من من الله كي الله كي الرائ الله كي الرائ شريك من الله كي الله كي الله كي الله كي الله كي الرائ الله كي الرائ الله كي الرائ الله كي الرائ الله كي النه الله كي الله كي الله كي الله كي الله كي الرائ الله كي الرائ الله كي الرائ الله كي الله كي الرائ الله كي الرائ الله كي الرائ الله كي الرائ الله كي الله

چیزوں کا بھی جس کے وہ مالک ہیں "۔

ظاہر ہے کہ کفار کی مراد الن شریکوں ہے ہت ہوتی ہے۔ اس دوٹوک اور فیہ حقیقت کے باوجود صاحب" تقویۃ الایمان" نے کس ڈھٹائی اور ناروا جس کے شرک کو مسلمانوں کو مشرک ہمانے کے لیے قرآن پاک کی آئے ت کا من گرو فریب ہے مسلمانوں پر منطبق کر دیا۔ خداوند کریم ایسے نا خداتر سول کے محرو فریب ہے مسلمانوں کو مشرک کا من منطبق کر دیا۔ خداوند کریم ایسے نا خداتر سول کے محرو فریب ہے مسلمانوں کو مشرک کا میں منطبق کر دیا۔ خداوند کریم ایسے نا خداتر سول کے محرو فریب ہے مسلمانوں کے مداوند کی میں ایسے نا خداتر سول کے محرو فریب ہے مسلمانوں کو مشرک ہمانے کی اس کی میں ایسے نا خداتر سول کے محرو فریب ہے مسلمانوں کے مداوند کی ہمانے کی اس کی مداتر سول کے محرو فریب ہے مسلمانوں کی مداوند کی ہمانے کی اس کی مداتر سول کے مداوند کی ہمانے کی مداتر سول کے مداوند کی ہمانے کی ہم

اب صاحب تقویۃ الایمان کی حسب ذیل عبارت پڑھے اور اس تولہ آیات کر آئی کی صحت کاد بچسپ منظر دیکھتے اور مصنف کے جذبہ تحریف کی داد دیجئے:

"رسول كاكلام تتحقيق كرلية توسمجه لية كه بينم مر فداع الميلية كسامة بهى كافرلوك اليه بن التين كمة متحد الله تقالى في الكنه ما في الدان برغصه كميا اوران كوجهو المتاياج نانج سورة بيس كمة متحد الله تعالى في الكنه من أي الله من الله من الله من الله تعالى في فرمايا به يعبد ون من دُونِ الله منا لا يَضَرُّهُمُ وَ لاَ يَنْفَعُهُمُ وَ

يَقُولُونَ هَنُولاً عِنْهَا عُنُدَ اللّٰهِ طَ قُلُ اَتُنبَيّنُونَ اللّٰهَ بِمَا لاَ يَعَلَمُ فِي السَّمُونَ وَ لاَ فِي الْاَرُضِ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ط

( تقویة الایمان، مطبوعه کتب خانه اعزازیه و بویند صفحه ۲) که چیلنج کسته موسی آیر الاست کامیده نیستون که اور م

ہم پوری دنیائے وہابیت کو چیلنج کرتے ہیں کہ آبت بالاسور ہ یوسف میں دکھاوے تو جانیں جو شخص نقل حوالہ میں اتن غیر ذمہ دارانہ ذہنیت کوراہ دے سکتاہے اس ہے بیان مطالب اور استنباط نتائج میں کسی دیانت کی کب امید کی جاسکتی ہے ؟ ہمر حال یہ آبت پاک سور ہ یونس میں ہے جس کا ترجمہ درج ذیل ہے :

"اور الله کے سواالی چیز (بینی) ہوں کو بچہ جیں جو ان کا کچھ بھلانہ کرے اور نہ کچھ ضرر رہیو نیجائے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یمال ہمارے سفارش ہیں بینی ونیوی امور جیں۔ کیونکہ مرنے کے بعد آخرت ہیں اٹھنے کا تو وہ اعتقاد ہی خمیں ونیوی امور جیں۔ کیونکہ مرنے کے بعد آخرت ہیں اٹھنے کا تو وہ اعتقاد ہی خمیں اسلامی کے قرماؤ کیا اللہ کو وہ بات ہتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسانوں میں ہن میں اس کا وجو د بی خمیں۔ کیونکہ ہر چیز جو موجو د ہے وہ ضرور اس کے علم میں نہ آسانوں میں ہے نہ میں کے علم میں کے اسے پاکی اور برتری ہے ان کے شرک سے "۔

اساعل داوی نے اپنے ممراہ کن خیالات کے اثبات میں مرقومہ بالا آبات کو پیش

بہ بیں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا. .. دعویٰ و دلیل میں مطلق کوئی ہم آہم کی اور سطابقت موجود شمیں .... وعویٰ کچھ دلیل کچھ . ... ایسے میں نتیجہ سوائے ممر اہی کے اور کیا ماتھ آئے گا۔

اس طرح وعوى اور دليل من اجنبيت كادوسر اتماشاصفى ١٩ إيه طاحظه فرماية :" وَ قَالَ اللّٰه تعالىٰ ..... وَمَنُ أَضَلُ مِمّنُ يَّدُعُوا مِنَ دُونِ اللّٰهِ مَنُ لاَّ يَسْتَحِيبُ
له وَ إلى يَوْمِ القِيلَمَةِ وَ هُمُ عَنُ دُعَآنِهِمُ غَفِلُونَ 0 " (ب٢٦، سورة احقاف)

الاعبل صاحب ترجمه قرماتے ہیں:

"اور فرمایا اللہ تعالی نے لیعنی سور ہ احقاف میں اور کون زیادہ مر اہ ہو گا اس شخص سے کہ پکار تاہے ورے اللہ سے ان لوگوں کو کہ نہ تبول کریں مے اس کی بات قیامت کے دن تک اور وہ اس کے پکار نے سے عافل ہیں "۔

اس کے بعد (ف)وے کراساعیل دہلوی لکھتے ہیں:

" لینی شرک کرنے والے برے احمق ہیں کہ اللہ سے قادر و علیم کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں کہ اول تو ان کا پکار نا ہے تھ بی نہیں اور دومر ہے کچھ قدرت نہیں رکھتے۔ اگر کوئی قیامت تک ان کو پکارے قودہ بچھ نہیں کر سکتے۔ اس آب سے معلوم ہوا کہ یہ جو بعطے لوگ اسطے برد گوں کو دور دور سے پکارتے ہیں اور انٹا بی کہتے ہیں یا حضر سے تم اللہ کی جناب میں دعاء کرو کہ دوا پی قدرت سے ہماری عاجت روا کرے اور پجر یول سیجھتے ہیں کہ ہم نے پچھ شرک نہیں کیا۔ اس حاجت روا کرے اور پجر یول سیجھتے ہیں کہ ہم نے پچھ شرک نہیں کیا۔ اس واسطے کہ ان سے حاجت نہیں ما تی بات دعاء کروائی ہے سو یہ بات غلط ہے اس واسطے کہ گوائی انٹی کیار اورے واسطے کہ گوائی انٹی کیار اورے خاب نہیں ہو تالیکن پکار نے کی راہ سے خاب ہو جاتا ہے کہ ان کو ایسا سمجھو کہ دور نے اور نزد یک سے داری کیار نے جسی ان کو اس طرح سے پکار اور حال تکہ اللہ تعالی نے اس آب کے بکار نے سے جسی ان کو اس طرح سے پکار اور حال تکہ اللہ تعالی نے اس آب کے بکار نے سے خاب ہیں "۔

آیت بالای غلط تشر تکوتو ضیحے قطع نظر خوداس کے دولفظوں کے ترجے میں مصنف کی فکروفتم نے سخت تھوکر کھائی ہے۔ مفسرین سلف سے لے کر آج تک کسی کی کتاب سے اس ترجے کی تائیدو توثیق نہیں ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جمال سے سیت وہ ایست میں وسیع خلیج بیدا ہو جاتی ہے ۔ بیمان دوالفاظ " مِمَّنُ یَّدُعُوا" اور " مِنُ دُونِ اللهِ " بیں۔ وسیع خلیج بیدا ہو جاتی ہے ۔ بیمر کیف وہ دوالفاظ " مِمَّنُ یَّدُعُوا" اور " مِنُ دُونِ اللهِ " بیں۔ اساعیل نے " یک عُوا "کا ترجمہ " بیکار تا ہے "کیا ہے حالا نکہ قرآن پاک میں اس جگہ اور عام طور

ے ہر جگہ" بَدُعُوا الا ترجمہ " بَعْبُدُوا " كَيا كيا ہے اور " يَدُعُونَ يَعْبُدُونَ" كے معنى مِن آئے
ہیں جس كابالتر تيب ترجمہ ہوگا "عبادت كرتا ہے ، پوجتا ہے "یا" عبادت كريں اور پوجیس"۔

مر دور و مرد دور اللہ الاست میں اللہ اللہ کا اللہ معلی ملی دور مخلوق " كرا ہے جبکہ تمام كت

پھر" مِن دُونِ اللّٰهِ "کار جمہ اساعیل دہلوی نے "کناوق" کیا ہے جبکہ تمام کتب معتبرہ اور متند تقاسیر میں اس کار جمہ اصام واوٹان کیا گیا ہے۔ اگر اساعیل نے گلوق کی جبائے بت مراد لیا ہو تا تو یقینا شرک امور عامہ کی صف میں داخل نہیں ہو تااور " یَدُعُوا "کا رَجمہ" پیکر تا ہے" بی کرتے تو بھی شرک کے شرارے ان کی آ تکھوں میں اس قدر چکا چو ند پیدا نہیں کرتے اور آیت کا صحیح ترجمہ "اور کون زیادہ گر اہ ہوگا اس شخص ہے جو پوجمائے بیدا نہیں کر نے اور آیت کا صحیح ترجمہ "اور کون زیادہ گر اہ ہوگا اس شخص ہے جو پوجمائے بیوں کو لور مت ان کی اس عبادت سے عافل ہیں اور بت قیامت تک ان کی اس پرسش کا جواب نہیں دے سکتے "کرکے قرآن مجید میں تحریف معنوی سے یمال چ جاتے۔

مراوع فی محض نہیں باعد اس کے بعد کی آیتیں شاہد عدل ہیں کہ آیت ذیر مدف عرادت ہے۔ چٹانچہ آیات مالا سے متصل ہی ہے آیت :

من عبادت ہے۔ چٹانچہ آیات مالا سے متصل ہی ہے آیت ہے :

والما حُشِرَ النّاسُ کَانُوا لَهُمُ اَعُدَاءً وَ کَانُوا بِعِبَادَتِهِمُ کَافِرِیُنَ"

يوري أن المن الأجمه بير مواكم :

اور اس سے بدھ کر ممر اہ کون جو ایسول کو بو ہے جو قیامت تک نہ سے اور اس سے بدھ کر ممر اہ کون جو ایسول کو بو ہے جو قیامت تک نہ سے اور ان کی خبر تک نہیں اور جب لوگول کا حشر ہوگا تو بت اسلامال کے مشر ہول سے اور ان کی عبادت و بوجا کے مشر ہول

دیکھے آیت کے شروع میں "یَدُعُوا" ہے اور آیت کے آخر میں عبادت ہے۔ گویا عبادت ہے "یَدُعُوا" کی تغییر فرمادی گئی.....اس صحیح مطلب کی توثیق مزید کے طور پر جلالین کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیں:

" و من استفهام بمعنى النفى اى لا احد اضل ممن يدعوا يعبد من دون الله اى غيره من لا يستجيب له الى يوم القيمه و هم الاصنام لا يحيبون عابديهم

ا پناشفیج دو کیل اور کار ساز حقیقی ما نتا بقینا شرک ہے اور قر آن پاک میں جاجااس مشر کانہ ذہنیت

گی ند مت کی گئی ہے اور بت پر ستوں کے اسی مزعومہ شفیج اور ولی کا انکار کیا گیا ہے لیکن انصاف
شرط ہے۔ کیاد نیا کے کسی مسلمان نے کسی بھی پیرو پیغیبر کو معبود سمجھ کر اپنی مشکل گھڑیوں
میں پکارا ہے ۔۔۔۔۔؟ جب حقیقت حال یہ نہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ مصنف تقویۃ الایمان کیوں اس قدر شرک کے آزار میں مبتلا ہیں۔

مور الله فرمایا گیا ہے اور یس ایک جگہ تعبد کون الله فرمایا گیا ہے اور یسیں الله فرمایا گیا ہے اور یسیں کو الله فرمایا گیا ہے گویا تدائع ، تعبد کے معنی میں ہے اور الله فرمایا گیا ہے گویا تدائع ، تعبد کے معنی میں ہے اور الله فرمایا گیا ہے گویا تدائع و بیش نظر رکھتے ہوئے یہ کمنا نامنا سب سیس کی الموم تدائع و ن تعبد کون تعبد کون کے متر ادف ہے ہاں پھھ ایسے مقامات ضرور ہیں جمال تدائع و قدعون پیارے مقامات فرون الله جمال تدائع و قدعون پیارے کے لئوی معنی میں مستعمل ہوئے ہیں ای طرح عالب واکثر الله اصنام واو ثان کے معنی میں آئے ہیں لیکن بعض مقامات پر مِن دُون الله الله اصنام واو ثان کے معنی میں آئے ہیں لیکن بعض مقامات پر مِن دُون الله الله اصنام واو ثان کے معنی میں آئے ہیں لیکن بعض مقامات پر مِن دُون الله الله عنہ و تشخیص کی صاحت تقامیر معتبرہ ہیں المہیں کی روشنی میں چندا ہے مقامات کی نشاند ہی کی جاتی ہے جس سے یہ حقیقت واضح تر ہو المہیں کی روشنی میں چندا ہے مقامات کی نشاند ہی کی جاتی ہے جس سے یہ حقیقت واضح تر ہو جائے گی۔

الى شيء ليسألونه ابدا و هم عن دعائهم عبادتهم غفلون لانهم جهاد لا يعقلون و اذا حشر الناس كانوا اى الاصنام لهم لعابديهم اعداء و كانو بعبادتهم بعبادت عابديهم كفرين جاحدين"

دیکھتے یمال" یَدُعُوا" کا ترجمہ " یَعَبُدُ"، " مِنُ دُونِ اللّٰهِ " نے مراواللہ کے سوا لین الله اللہ کے سوا لین الله اللہ اللہ کے سوا لین "اصنام "اور "دعاء "کی تفییر عبادت کی منی ہے۔

سور ہُ احقاف ہی میں اس آیت سے پھھ پہلے ارشاد ریانی ہے ..... تغییر جلالین کے حوالے سے ملاحظہ ہو: .

قل ارأيتم اخبرونى ما تدعون تعبدون من دون الله اى الاصنام مفعول اول ارونى اخبرونى تاكيد ما ذا خلقوا مفعول ثانى من الارض ببان ام لهم شرك مشاركة فى السموت مع الله ام بمعنى همزة انكار ايتونى بكتاب منزل من قبل هذا القرآن او اثره بقيه من علم يوثر عن الاولين بصحة دعواكم فى الاصنام انها تقرب الى الله ان كنتم صدقين فى دعوايكم

یمال بھی دیکھتے "بَدُعُونَ "کی تفییر "تَعَبُدُونَ"اور "مِنْ دُونِ اللّهِ" کی تغییراصام سے کی گئی ہے آگر اساعیل نے بی راہ صواب اختیار کیا ہو تا تؤہر گز دنیا ہے۔ اگر اساعیل نے بی راہ صواب اختیار کیا ہو تا تؤہر گز دنیا ہے۔ کی گئی ہے آگر اساعیل نے بی راہ صواب اختیار کیا ہو تا تؤہر گز دنیا ہے۔ کی گئی ہے آگر اساعیل نے بی داہ میں داری نہ ہوتی اور نہ خود تقویۃ الایمان کی تصنیف کی حاجت ہوتی اور نہ خود تقویۃ الایمان کی تصنیف کی حاجت ہوتی

واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے ماسوا مخلوق میں کی کو معبود سمجھ کر پوجا جائے اس عقیدت و نیاز مندی کااظمار کیا جائے یقیناً وہ شرک ہوگا اور اس شرک میں ڈھن، آسمان، جن، فرشتہ ، ذی روح ، غیر ذی روح ، دریا ، پیاڑ ، در خت ، چاند ، سورج ، مر دہ ، ڈندہ ، وئی ، بی سب برابر ہیں ۔۔۔۔۔ لیکن اللہ کے کسی بعد ہ مقبول انبیاء و اولیاء سے اس عقیدت کے ساتھ کہ یہ حضر ات اللہ کی حشی ہوئی طاقت و قدرت سے بہر ہور ہیں۔ استعانت کرنا ، اپنی حاجتیں پیش کرنا ، ان کے نام سے عرفی منت ماننا ، ان کی دہائی دینا ، انہیں پیکار نا اور ان کی تعظیم و تحریم کرنا ہر گرنا ، ان کے نام سے عرفی منت ماننا ، ان کی دہائی دینا ، انہیں پیکار نا اور ان کی تعظیم و تحریم کرنا

صبيب نجار في توم كوجواب دية موسة ارشاد فرمايا:

وَ مَا لِي لَا اَعْبُدُ الَّذِي فَطَرِينَ وَ اِلَّذِهِ تُرْجَعُونَ ۞ ءَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ الِهَةَ اِنْ يُرِدُنِ الرَّحُمْنُ بِضُرِّ لاَ تُعُنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا وَ لاَ يُنْقِذُونَ ۞

ترجمہ: "اور جھے کیاہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے جھے پیدا کیااور اس کی طرف جہیں بلٹناہے کیااللہ کے سوالور خدا ٹھمر اوک لینی بول کو معبود بناؤں کہ اگر رحمٰن میر ایچھ براچاہے توان بُنوں کی سفارش میرے بچھ کام نہ آئے اور نہوہ ہت جھے چاسکیں "۔ (سور و یاسین شریف ، پ۳۲)

اس آیت ہے صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے ان ست پر ستوں اور مشر کوں کارو فرمایا ہے جو ہوں کو اپنا معبود نجات دہندہ اور سفارش سجھتے تنے پھر لطف یہ ہے کہ یہ ست بھی خود ان ست پر ستوں کے ہاتھوں کے تراشیدہ ہیں جو ہالکل جارو لا یعمل ہیں جو خود عاجز و مجبور ہووہ دوسروں کو کیا نفع پنجا سکتا ہے۔

یہ آیت اوراس قبل کی دیگر آیتیں جو ہوں اور سے پر ستوں کے دو میں نازل ہوئی ہیں ان کا مسلمانوں کے خاطقیت ہیں ان کا مسلمانوں کے خاطقیت اندیش مصنف نے ان تمام آیات کو مسلمانوں پر چہاں کر کے شرک کا پر چرونیائے وہا سے میں لہرا دیا ہے اور آج ای کے سائے میں ان کی پور کی ذریت معنو کی ووال ووال ہے۔ معنا میں لہرا دیا ہے اور آج ای کے سائے میں ان کی پور کی ذریت معنو کی ووال ووال ہے۔ معنا سوچنے کی بات ہے کہ انبیاء ، اولیاء ، شمداء و صالحین جنہیں خدا ہے قادر وقیوم نے بے شار انعابات واکر ابات ہے نواز اہے اور جنہیں رو صافی تصر فات سے متصف فر ایا ہے کی حیں ان میں مقرب کو اللہ نے اپنی نشانیاں اور اسلام کی صدافت کی دلیلیں قرار دی ہیں۔ ابن سب بررگوں کو ہوں کی صف میں لا کھڑ اگر تالور ان کے نیاز مندوں کو مت پر ستوں اور مشرکوں کے بررگوں کو میں داخل کر ناکمتنی صر تحکید دیا نتی اور عقین ضلالت ہے۔ مولوی اسا عمل وہاوی اور ان کے بیش رو آئمہ کفر وضلالت نے انبیاء و مرسلین اور اولیاء و مشامخین کے دامان تقد س کو جس طرح تار تار کرنے کی خدموم کو مشش کی ہے آج بھی ان کے پچھ مقلدین ای تیرہ و تاریک

راہ پر گامزن نظر آرہ ہیں۔ مولائے کر بم ہر مسلمان کوان کے کروشر سے محفوظ رکھے۔

۲۔ وائٹ خاڈوا مِن دُونِ اللّٰهِ الِهَةَ لَعَلَّهُمُ يُنُصَرُون ٥ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصَرَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ لَهُمْ جُنُدٌ مُحْضَرَون ٥ (سور وَ ياسين شريف پ٣٣، رکوع م)

اس آيت ياك كامطلب فيز ترجمہ بيہ كہ:

"اور انہوں نے اللہ کے سوااور خدا ٹھرالے بینی ہوں کو بو جنے گئے کہ شاہد ان کی مدو ہو لور مصیبت کے وقت کام آئیں اور عذاب سے چائیں اور الیا ممکن نہیں دوان کی مدد نہیں کر سکتے کیو کلہ ہت، جماد، بے جان اور عاجز ہیں اور ان کے مب بھی کے سب نظر گر فار حاضر آئیں مے لیمن کا فرول کے ساتھ ان کے ہت بھی گر فار کر کے حاضر کیے جائیں مے اور سب جنم میں داخل ہول مے ،ہت بھی اور اس کے ہیں۔

سے مرد اوان کے جوڑوں کو (" ظالموں اور ان کے جوڑوں کو (" ظالموں" کے مراد ان کے شیطان ہیں جو د نیا میں ان کے جیس و رہا ہیں ہو د نیا میں ان کے جیس و رہیں ہے ہے۔ ہر ایک کا فرایخ شیاطین کے ساتھ ایک بی ذبیر میں جکڑ دیا جائے گا) اور دو چھ دو ہے جے ہے۔ اللہ کے سوابوں کو ان سب کوراہ دو ذرخ کی طرف ہا تکو۔

یماں بھی ہوں کی معبود ہت کے اعتقاد کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے۔ اس آیت کو مسلمانوں کے بدر گوں کے ساتھ نیاز مند انہ طرز فکرے کوئی نبست نہیں۔

س اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْا تَتَقُونَ ٥ اَتَدْعُونَ بَعُلاً وَ تَذَرُونَ اَحْسَنَ الْحَالِقِينَ٥ اللهُ رَبِّكُمُ وَرَبًّ آبَالِكُمُ الأولِيُنَ٥ (سورة الصفت ب ٢٦٠، ركوع ٣) اللهُ رَبِّكُمُ وَرَبًّ آبَالِكُمُ الأولِيُنَ٥ (سورة الصفت ب ٢٥٠، ركوع ٣) ترجمه : "اورجب حضرت الياس نه الي قوم سے فرمایا کیاتم ورتے نمیں اور تنہیں اور تنہیں الله تعالی کا خوف نمیں کہ بعل مت کو بوجتے ہو (بعل الن کے مت کانام تما

جوسونے کا تھااس کی لمبائی ہیں گز تھی چار موجھ تھے اس کی بہت تعظیم کرتے ہے جس مقام پروہ تھااس جگہ کا نام بل تھااس کے بعلب مرکب ہوا۔ یہ بلاد شام میں ہے) اور چھوڑتے ہوسب سے اچھا پیدا کرنے والے کوجو تمہارے اور تمہارے اور تمہارے اور تمہارے اور تمہارے اور تمہارے اسکے آباؤ جداد کارب ہے "۔

۵- وَ الَّذِيْنَ اتَّنْجَذُوا مِنَ دُويْنِهِ اَولِيَاءً مَا نَعْبُدُهُمُ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ زُلَفَى (سورة الرّمري ٢٣، ركوع)

ترجمہ: اور جنہوں نے اس کے سوااور والی منائے بینی معبود تھمرالیے (مرادان لوگوں سے بہت پرست ہیں) کہتے ہیں یہ توانہیں بعنی انھیں بیوں کو صرف اتنی بات کے لیے بوجے ہیں یہ ہمیں اللہ کے ٹردیک کردیں۔

اس آبت کریمہ کو صاحب تقویۃ الا یمان نے بھی نقل کیا ہے اور یہ جائے ہوئے

کھی کہ یہ آبت کھلے طور پر بہت پر ستوں کے عقیدے کے رو کے لیے اُٹری ہے ایم وی ملانوں پر منطبق کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آبت کر یمہ میں کا فروں کے اس جموٹے عذر

کارد کیا ہے کہ ہم تو غیر خدا کی پر ستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بہت جو ہمارے اولیاء ہیں دھ جمے اللہ کے نزدیک کر ویں کے حالا نکہ اللہ سے نفر سے حاصل کرتے کے لیے کی اور خدا منا اور اس کو یہ جناباکل لغواور شرارت کی با تیں ہیں۔

٢- قُلِ اللهُ اَعُبُدُ مُخلِصاً لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِيتَتُمْ مِنْ دُويْنِهِ ثَمْ فَرِها دُيْسِ اللهُ مَن كو يو جَمَا بهون عالص اس كا يمده بوكر تؤثم اس مرح مواجع چا به و يوجو ـ (سورة زمر ب٣٣)

اس آیت مقدسہ میں اللہ عزوجل عبادت کا اختصاص صرف اپی ذات کر یم کے لیے قرمارہاہا اس لیے اسپے مومن بندول کو ارشاد فرما تا ہے کہ اعلان کر دومیں صرف فدا کی عبادت کرتا ہوں اور کفار کو بطور تہدید و تو بی کمہ دو کہ تم اللہ کے سواجے چاہو پوجو۔ اس کا انجام تم کو قیامت کے دن معلوم ہوجائے گا۔ یمال اعلان عام ہے اللہ کے سوانی ، ولی، پنجبر،

فرشتے، ور خت، پھر، مر دے، زندے، وریا، بہاڑ جس کی بھی ہوجا کی جائے گی اور اس کو مستحق عبادت سمجھا جائے گا اور اس کو واجب الوجود اور قدیم تشکیم کیا جائے گا تو بھینا کا فرو مشرک ہو جائے گا۔ اور اگر واجب الوجود اور مستحق عبادت کا اعتقاد کسی کے لیے نہ ہوبائے مشرک ہو جائے گا۔ اور اگر واجب الوجود اور مستحق عبادت کا اعتقاد کسی کے لیے نہ ہوبائے صرف اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت ہے ہم ہودر سمجھ کر اللہ کے مقرب بعدوں سے استعانت کی جائے تو یہ بالکل جائز اور خالص دائرہ تو حید کے اندر ہے اور اس اعتقاد کو شرک سے کوئی نبیت ولگاؤنہ بھی تھااور نہ بھی ہوگا۔

مختفریہ کہ بلادلیل شرع کئی گناہ کی نبعت کسی مسلمان کی طرف کرنا شریعت مسلمان کی طرف کرنا شریعت میں حرام ہے۔ چہ جائیکہ مسلمانوں کے سرغیر اللہ کی پرستش کا الزام ڈال کر مشرک قرار و یتا۔ اشد گناہ اور سخمین جرم ہے۔ امام الوہایہ فی المند مولوی اساعیل دبلوی لور ان کے حوارین میں قیامت میک ثابت ضمیں کر سکتے کہ مسلمان اللہ کے سواکسی بزرگ ویر تر بستی کے بادے میں مشرک ثابت ضمیں گر سکتے کہ مسلمان اللہ کے سواکسی بزرگ ویر تر بستی کے بادے میں مشرک ثابت فیمی شرک ہونے کی دوئی صور تمیں مستحق عبادت اور واجب الوجود سجھتے ہیں۔ کتب مسلمان کے مشرک ہونے کی دوئی صور تمیں مستحق عبادت کرے بانہ کرے۔ دوسرے کی کو خدا جی سے مسلمانوں کا اعتقاد کی کے بادے میں یہ نہیں مشرک بادے میں یہ نہیں مشرک بادے میں یہ نہیں مستحق عباد اور جب مسلمانوں کا اعتقاد کی کے بادے میں یہ نہیں مشرک کا شرقین ہو۔

معنف تقویۃ الا میمان نے اپنے خیالات فاسدہ کی تائید میں جن آیتوں کو متدلہ مان کر غلط تعبیرہ تو شیح کی تھی ان کا تفصیلی جائزہ سطور بالا میں چیش کر دیا گیا ہے جو کچھ طویل ہو گئے ہیں کچھ ان حدیثوں پر بھی اظہار خیال ضروری تھا جن کو اساعیل دہلوی نے غلط طور پر مرک کے معنی میں مستعمل کیا ہے۔ مثلاً فصل اشراك فی العلم و اشراك فی العبادة وغیرہ ان فصلوں میں باربارا یک ہی خیال کی تحرار کی گئے ہے۔خوف طوالت عنال گیر نہ ہوتا تو

جیسے میں کون محمہ پیدا ہو سکتے ہیں۔اس پراس زمانے کے علائے اسلام نے اعتراض کیا کہ حضور کا مثل کیون کر ممکن ہے جب کہ اللہ تعالی نے حضور کے حق میں فرمادیاہے کہ :

وَ لَكِنُ رَّسُولُ اللّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِيِّنَ اللّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِيِّنَ اللّهِ اللّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِيِّنَ اللهِ لَيْ خَاتَمَ النَّبِيِيِّنَ اللهِ لَيْ خَاتَمَ النَّبِيِيِّنَ اللّهِ لَيْ خَاتَمَ النَّبِيِيِّنَ اللّهِ لَيْ خَاتَمَ النَّبِيِيِّنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

توضیح اس مقام کی ہے ہے کہ ختم نبوت کاوصف شرکت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جس کا معنی ہے ہے کہ آخری نبی صرف ایک ہی خض ہو سکتا ہے کی دوسرے کا آخری نبی ہونا عقلا محال بالذات ہے اب رہی ہے بات کہ وہ ایک خفس کون ہے جس کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے خبر دی کہ وہ ایک خفس ہیارے محم صلی اللہ نبوت کا تاج پہنایا گیا تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے خبر دی کہ وہ ایک خفس ہیارے محم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جنہیں آخری نبی بہنایا گیا تو خودرب العزة جل جلالہ نے حضور کو خاتم النبین میں بات محمل ہیں جنہیں آخری نبی بہنایا گیا تو خودرب العزة جل جال بالذات ہے۔ سابی علاے اللہ سے حرک خبر وسے دی کہ میرے مصطفیٰ کا مثل ممکن نہیں بات محمود کا مثل ممکن بتاتے ہو تو اس سے جرگز اللہ کا جمود کا موٹا بالا قات محال ہے ہرگز ممکن نہیں۔ اس سے خبر اللی کا جمود کا ہو تا بالا قات محال نہیں۔ اس اعتراض کے جواب میں طااح میل دہلوی نے امکان کذب اللی کا فقنہ کھڑ اکیا اور مسلمانوں میں ہے تو کی سے خبر کی محموث ہو لنا ممکن ہے محال نہیں ہے۔ اس میں ہو گائی جنوٹ ہو لنا ممکن ہے محال نہیں ہے۔ اس میں ہو گائی جنوٹ ہو لنا ممکن ہے محال نہیں ہے۔ اس میں ہو گائی جنوٹ ہو لنا ممکن ہے محال نہیں ہے۔ اس میں ہو گائی جنوٹ ہو لنا ممکن ہے محال نہیں ہے۔ اس میں ہو گائی جنوٹ ہو لنا ممکن ہے محال نہیں ہے۔ اس میں ہو گائی جنوٹ ہو گائی میں ہو محال نہیں ہے۔ اس میں ہو گائی جنوٹ ہو گائی جنوٹ ہو گائی جنوٹ ہو گائی میں ہو گائی میں ہو گائی جنوٹ ہو گائی میں شائی کا قبلہ کی گائی میں دوگائی میں شائی کا قبلہ کی کو گائی میں دوگائی میں ہو گائی میں میں ہو گائی ہو گ

آست کریمہ و لکین وسول الله و خاتم النبیبین کے بارے میں ملاد ہلوی نے بیہ جواب دیا:

"بعد اخبار مہین ست کہ ایشاں را فراموش گروایندہ شور پس قول
بامکان وجود مثل اصلا مخبر بتکذیب نصبے از نصوص نہ گردد"

(یک روزی بحوالہ سمن السبوح ص ۲۷)

یعن اللہ تعالی نے جو آیت کریمہ میں حضور کے خاتم الا نبیاء ہونے کی خبر دی ہے

لیمن اللہ تعالی نے جو آیت کریمہ میں حضور کے خاتم الا نبیاء ہونے کی خبر دی ہے

ہاہت کر دیاجاتا کہ ان کے دعوے اور ان منقولہ حدیثوں میں کوئی نبیت نہیں۔ مصنف نے بیاں بھی استنباط نتائج میں سخت ٹھوکر کھائی ہے۔ ان شاء اللہ آئندہ حسب موقع اس کی دوسری قبط پیش کی جائے گی۔

و ما علينا الا البلاغ

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمه

انك انت الوهاب 0

والسلام على من التبع الهدى

(مولاناسيدالرمال صاحب مظفريوري)

### امكان كذب كافتنه

جھوٹ ایک ایباعیب ہے جس سے سب ہی اوگ نفرت کرتے ہیں میں تک خود جھوٹ آر بھری بھی جھوٹ کو براہی جانتاہے چنانچہ آگر بھری مطلق میں اس کا جھوٹ کو براہی جانتاہے چنانچہ آگر بھری مطلق میں اس کا جھوڑا کا میں دیا جائے تو وہ چڑھے گا، جھنجلائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کی جھوٹ النامی جھوڑا کا میں کی میں محتر میں جھوٹ کا۔ اس سے معلوم ہوا کی جھوٹ کا میں محتر میں جھوٹ کا دیا ہے۔ اللہ میں محتوث کی کہ وہائی کہ جب فیصور کی کہ وہائی کہ جس محتوث کا دان جھوٹ کو کی کہ وہائی کہ جب فیصور کی کہ وہائی کہ جب فیصور کی کہ وہائی کہ جس محتوث کو کی کہ وہائی کہ جب فیصور کی کہ وہائی کہ جب کے حق میں جھوٹ کو لیا جائز قرار دیا ہے۔

امکان کذب اللی کا فتنہ سب سے پہلے طائے دہلوی مولوی اساعیل نے ایک اعتراض کے جواب میں کھڑ اکیا۔ واقعہ یوں ہے کہ قدیم ذمانے سے مسلمانوں کا بیا اعتقاد چلا آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار مصطفیٰ خاتم الا نبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے مثل بیدا فرمایا ہے۔ حضور کا مثل ہونا محال ہے۔ مولوی اساعیل دہلوی نے اس اعتقاد کی مخالفت کرتے ہوئے سے نیاعقیدہ بیدا کیا کہ سرکار مصطفیٰ خاتم الا نبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے مثل نہیں بلحہ سرکار سے بیدیا کیا کہ سرکار مصطفیٰ خاتم الا نبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے مثل نہیں بلحہ سرکار

تواس خبر دینے کے بعد ممکن ہے کہ یہ آبت لوگوں کو بھلادی جائے لبذاحضور کا مثل بائے جانے کو ممکن کمنااس سے کسی آبت قر آن کا جھٹلا تالازم نہیں آتا۔

ملائے دہلوی کے جواب کا معنی ہے ہے کہ جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل پید اہوگا تواس وقت اللہ تعالی خاتم النبین والی آیت کریمہ لوگوں کے دل سے بھلا وے گااور جب آیت کریمہ سی کویاد ہی نہرہ جائے گی تو خبر اللی کو کون جھٹلائے گا۔ حاصل جواب ہے کہ امام وہاہیہ مولوی اساعیل کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی خبر جھوٹا ہو تا ورست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہاں اس بات میں حرج ہے کہ بعدے اللہ تعالیٰ کے کذب پر آگاہ ہو جا کیں اس حرج ہے کہ بعدے اللہ تعالیٰ کے کذب پر آگاہ ہو جا کیں اس حرج ہے کہ بعدے اللہ تعالیٰ کے کذب پر آگاہ ہو جا کیں اس حرج ہے کہ بعدے اللہ تعالیٰ کے کذب پر آگاہ ہو جا کیں اس حرج ہے جینے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کو بعد وں کے دل سے بھلادے گا۔ (معاذ اللہ رب العالمین) ہے ہیا طل کفری عقیدہ وہامت کا۔

مسلمان کہلانے کا تقاضا تو یہ تھا کہ مولوی اساعیل دہلوی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تھا گی علیہ وسلم کی افضلیت پر حملہ نہ کرتے اور اس بات پر ایمان لاتے کہ ختم نبوت کے وصف میں سرکار کا مشل و نظیر محال بالذات ہے لیکن وہ اگر شیطان کے بہکانے ہے بہک گئے تھے تو علائے اسلام کے ٹوکنے پر توان کو سنبھل ہی جانا چاہیے تھا گر مراہو پندار علم کا جس کے تاب ایک دوسرے کفری عقیدے کی طرف د تھیل دیا۔ یعنی امکان نظر کے افتاد کا مقد بنا دیا چاہ نے خاص مسئلہ ایکان نظر کے افتاد کی مقد بنا ہے انہوں نے خاص مسئلہ ایکان کذب اللی کا مختقد بنا دیا چاہ نئی فند عظیم کھڑ اگر دیا۔ اس کتاب می دلا کی گئال ہے کہ جس طرح ایک جموفی باق کو صفح خابت کرنے کے لیے میسیوں جموف کو منا ہے کہ جس طرح ایک جموفی کو سن ہو گئیک اس طرح ایک جموفی باق کو صفح خابت کرنے کے لئے ان کو ایکی اس و لیک اس و لیک اس و کی بات کرنے کے لئے ان کو ایکی اس و لیا کی مقد س تصنیف ہمن السبوح ص ۲۳ تا ۲۵ کا مطالعہ کرے۔ احدر ضار ضی اللہ تعالی عنہ کی مقد س تصنیف ہمن السبوح ص ۲۳ تا ۲۵ کا مطالعہ کرے۔

بہت ہے سادہ لوح حضر ات کا گمان ہے کہ سیت اور وہابیت کے در میان صرف چند فروعی امور میں اختلاف ہے لیکن یہ گمان شدید غلط ہے کیونکہ سیت ووہابیت کا اختلاف

فرو کی امور میں ہونے کے ساتھ ساتھ بدیادی مسائل میں بھی ہے یہاں تک کہ خود ایمان
باللہ کے مسئلہ میں بھی ہمار ااور وہائیوں کا شدید بدیادی اختلاف ہے چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ کے حق
میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کا صدق از لا ولد اواجب ہے لہذا اس کا کذب ممکن شہیں بلعہ
محال بالذات ہے اور وہائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کذب ممکن ہے لہذا صدق واجب
شہیں۔ اور یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ وجوب صدق کا عقیدہ اور امکان کذب کا عقیدہ ان دونوں
میں قطعی بدیادی اختلاف ہے۔ اس لئے ثابت ہوگیا کہ ایمان باللہ کے مسئلہ میں ہمارا اور
وہائدوں کا تقیین بدیادی اختلاف ہے۔

یوں تو جس مسلمان کا لا اله الا الله محمد رسول الله (صلی الله تعالی علیه وسلم) پرایمان ہے اس کا فطری طور پریہ عقیدہ ہے کہ اللدرب العزة جل جلالہ کا جھوٹا ہو تا جرگز جرگز جمگن شہر کیونکہ اللہ تعالی جمیشہ سے از لا صادق رہااور ہے اور ابد تک صادق رہے گا ترکز جرگز جمگن شہر کیونکہ اللہ تعالی جمیش ہے کئے گئی نیکن چو تکہ وہادوں نے اسلامی عقیدہ کے نام میں اس کے امکان کی جڑ تو یہیں سے کہ اللہ تعالی جھوٹا تو شیس مجراس کا جھوٹا ہو نا ممکن ہے مسلم الوں میں اللہ تعالی جھوٹا تو شیس مجراس کا جھوٹا ہو نا ممکن ہے مسلم الوں سے المینان کی خاطر عقائد اسلامیہ کی قدیم کتابوں سے چند اللہ اللہ میں آئر ہے ہیں :

الكذب محال باحماع العلماء لان الكذب نقص باتفاق العقلاء و هو

على الله تعالى محال

لیمن اللہ تعالیٰ کا کذب باجماع علماء محال ہے اس لیے کہ ودبا تفاق عقلاء عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ (بعوالہ سمن السبوح ص ۱۰)

- شرح عقائد تسفی میں ہے:

كذب كلام الله تعالى محال ليحنى كلام الني كالمجھوٹا ہونا ممكن نہيں۔ (بحوالہ سجن السبوح ص ١٠)

#### ے۔ کنزالفوائد میں ہے:

قدس تعالى شانه عن الكذب شرعا و عقلا اذ هو قبيح يدرك العقل قبحه من غير توقف على شرع فيكون محال فى حقه تعالى عقلا و شرعا كما حققه ابن الهمام وغيره

لین محم شرع و محم عقل ہر طرح اللہ تعالیٰ کذب ہے باک مانا گیا ہے اس لیے کہ کذب فتیح شرع و محم عقل ہو کہ عقل خود بھی اس کے فتی کو مانتی ہے بغیر اس کے کہ اس کا بہچا ناشرع پر مو توف ہو تو جھوٹ یو لنا اللہ تعالیٰ کے حق میں عقلاً وشر عا ہر طرح محال ہے جیسے کہ امام این المام وغیرہ نے اس مسئلہ کی تحقیق افادہ فرمائی۔ (سمن المبوح ص ۱۲)

٨ علامه فالدوائي شرح عقائد بس لكصة بين:

الكذب عليه تعالى محال لأ تشمله القدرة عليه تعالى محال لأ تشمله القدرة عليه تعالى محال الأرت التي بين داخل نهين \_ (سيمن السيوح ص)

ا مراعا كم باللي ال

الكدب نقص و القص عليه محال فلا يكون من الممكنات و لا تشمله القدرة كسائر وجوه النقص عليه تعالى كالحهل و العجز محموث عمين شين نه محموث عيب مع لور عيب الله تعالى ير محال توالله تعالى كا جموث ممكن شين نه الله تعالى كى قدرت المع ثمال جيع تمام اسباب عيب مثل جمل و بجز اللى كو سب محال بين اور صلاحيت قدرت سے خارج۔

(سیمن السیوح ص ۱۳) بهم اختصار کی خاطر استے ہی حوالوں پر بس کرتے ہیں جس کو مزید بائیس نصوص آئمہ دور تمیں دلاکل قاہرہ ذکیھنے کا شوق ہو تو وہ سر کار اعلیٰ حصر ت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

#### سے طوالع الانوار میں ہے:

الكذب نقص و النقص على الله تعالى محال لعنى جموث عيب الله تعالى محال العنى جموث عيب الله تعالى مرحال الله تعالى محال محال معرب الله تعالى محال محال معرب الله تعالى محال معرب الله تعمن السبوح ص ١٠)

#### س مواقف کی محث کلام میں ہے:

انه تعالى يمتنع عليه الكذب اتفاقا اما عند المعتزله فلان الكذب قبيح و هو سبحانه تعالى لا يفعل القبيح و اما عندنا فلانه نقص و النقص على الله تعالى محال احماعا

یعنی اہل سنت اور معتزلہ سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ ممکن نہیں محال ہے معتزلہ تو اس لیے محال کہتے ہیں کہ جھوٹ برا ہے اور اللہ تعالیٰ برا فعل نہیں کر تا اور ہم اہل سنت کے نزدیک اس ولیل سے نا ممکن ہے کہ جھوٹ میں سے اور ہم اہل سنت کے نزدیک اس ولیل سے نا ممکن ہے کہ جھوٹ عیب ہے اور ہم عیب اللہ تعالیٰ پر بالا جماع محال ہے۔ (سمن السبوح ص ۱۰)

2- امام محقق على الاطلاق كمال الدين محمد عليه الرحمه مسامره على فرمات بين المستحيل عليه تعالى سمات النقص كالمسل و المستحيل عليه تعالى سمات النقص كالمسل و المستحيل عليه تعالى سمات النقص كالمسل و المستحيل عليه عليه بهمل و كذب ووسب المستحيل خالس المستحيل عيب كي بين جيسے جهمل و كذب ووسب المستحيل خالس المستحيل ...

الا علامه كمال الدين محمرين محمرين الى شريف مسامره مين قراح بين الا تعلاف بين الا شعرية وغيرهم فى ان كل ما سكان وصف نقص فالبارى تعالى عنه منزه و هو محال عليه تعالى و الكذب وصف نقص يعنى اشاعره اور غير اشاعره كى كواس بين اختلاف نهين كه جو بحم صفت عيب عبارى تعالى اس عياك ہے اور وہ اللہ تعالى بر ممكن نهيں اور كذب صفت عيب ہے۔ (سيمن السبوح ص اا)

#### شرح مقاصد میں ہے:

### لا شیء من الواحب و المعمتنع بمقدور واجب اور محال هر گززیر قدرت شمیل (سیمن السبوح ص ۲)

#### شرح مواقف میں ہے:

علمه تعالى يعم المفهومات كلها الممكنة و الواجبة و الممتنعة فهو اعم من القدرة لانها تختص بالممكنات دون الواجبات و الممتنعات لين علم اللي ممكن، واجبلور محال سب مفهوم كوشائل م تووه قدرت اللي م عام م كونكه قدرت اللي صرف ممكنات اى سے متعلق م واجبات اور محالات سے اس كوكوئي تعلق نہيں ہے۔

حوالہ جات نہ کورہ بالا سے واضح ہو گیا کہ اِنَّ اللّٰهَ عَلَی کُلِّ شَیْءَ قَلِیْرٌ و مِیں کُلِّ شَیْءَ قلی کُلِ شَیْءَ قلیدُر و میں کُلِّ شَیْءِ قلیدُر کا میں اللہ تعالی کا جھوٹ بولٹا میں اور جب وہ زیر قدرت نہیں اور جب وہ زیر قدرت نہیں ۔ اب ہم اس معالم آمیز استدلال کے پیش نظر ایک سوال کرتے ہیں کہ علی میں کہ شیطان کو وہا ہوں کا خدا ہما و سے آگر کھو اللہ تعالی میں کہ شیطان کو وہا ہوں کا خدا ہما و سے آگر کھو گا اللّٰہ عَلَی کُلِّ شَیْءَ قلیدُرٌ کا انکار کر کے تھلم کھلا کو ہو ہوں کا خدا ہم و سکتا ہے تو میں وہ میں وہ میں دم وحدانیت کا انکار کر کے تھلم علم مرتد ہو گئے ... بولو! ہے کوئی وہا ہوں میں وہ خم والا جو وہائی نہ ہب کویر قرار رکھتے ہو ہے اس سوال کا جو بدے سے "۔

ر وہائی کہتے ہیں کہ انسان کو جھوٹ ہولنے پر قدرت ہے تواگر اللہ تعالی جھوٹ ہولنے پر قدرت ہوتو قدرت انسانی، قدرت ربانی سے بوھ جائے گی اور یہ محال ہے کہ قدرت انسانی، قدرت ربانی سے بوھ جائے، لہذا ٹابت ہواکہ اللہ تعالی کے لیے جھوٹ یو لنا ممکن ہے۔

تصنیف سی السبوح کامطالعہ کرے۔وہائی اپنے عقید وامکان کذب کی حمایت میں جن مخالطہ آمیز دلائل سے کام لیتے ہیں ذیل میں ان کابطلان پیش کیا جارہاہے۔

ا مکان کذب کے ثبوت میں عام وہائی دیوبند کی یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

اِنَّ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ مُنَی ءِ قَدِیْرٌ یعنی بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور چو نکہ جھوٹ

محمی ایک چیز ہے لہذاوہ جھوٹ پر قادر ہے اور جب جھوٹ یو لئے پر قادر ہے تواس کے
لے جھوٹ یو لٹا ممکن ہول

> جانتاجا ہے کہ مفہوم کی تنین قسم ہے: 1 واحد علی سورمال

واجب : وہمفہوم ہے جس کاوجود ضروری ہو جیسے اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات۔

ممكن : وه مفهوم ب جس كانه وجود ضرورى بونه عدم مثلاعالم اور عالم كى چيزي-

محال : وہ مفہوم ہے جس کاعدم ضروری ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا کذب، جمل، بجزاور جیسے وہ معلیٰ کا کذب، جمل، بجزاور جیسے ووسر اخدا ہونا۔

واضح ہو کہ زیر قدرت اللی صرف ممکنات ہیں واجب اور محال زیر قدرت نہیں۔

اس مقام پر ہم وہابیوں ہے ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ بہت ہے انسان اس بات پر قاور ہیں کہ وہ پھر کی مورتی بنا کراس کوا بنا معبود قرار ویں اور صبح شام اس کی پوجا کریں تواگر خدا، پھر کی مورتی کواپیا معبود قرار دے کر صبح وشام اس کی پوجا پر قادر نہ ہو تو قدرت انسانی، قدرت بان سے معبود عالی کی اور چو تکہ قدرت بانی کا قدرت ربانی ہے براہ جاتا ہے ہوا۔

گی اور چو تکہ قدرت بانسانی کا قدرت ربانی ہے براہ جاتا محال ہے۔ لہذا تا ہے ہوا۔

اکا پھر کی مورتی کو اپنا معبود قرار دینا ممکن ہے۔ بولو ....؟ ہے کوئی وہا ہوں ہیں ہمت والا جو وہائی فد ہب کوباتی رکھتے ہوئے اس ممکن کو ختم کردے؟

س۔ وہائی کہتے ہیں کہ متکلمین کے نزدیک بیہ قاعدہ کلیہ مسلم ہے کہ کل ما ہو مقدور للعبد مقدور الله لینی ہروہ کام جریدہ اپنے لیے کر سکتا ہے خداہمی اپنے لیے کر سکتا ہے توجب آدمی جھوٹ بول سکتا ہے توجب آدمی جھوٹ بول سکتا ہے تو خداہمی جھوٹ بول سکتا ہے کیوں کہ اگر خدا

جھوٹ نہ بول سکے توالیک کام ایسا لکلا کہ آدمی تو کر سکتا ہے اور خدا نہیں کر سکتا اور یہ فام سکتا ہور یہ فام کو آدمی کر فام رہات ہے کہ خدا کی قدرت بے انتا ہے لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کام کو آدمی کر سکے اسے خدانہ کر سکے اس لیے خامت ہوا کہ خدا جھوٹ یول سکتا ہے اس کا جھوٹا ہوتا ممکن ہے۔

جواب: معاذ الله رب العالمين سبحان الله عما يصفون بي شك قاعده كليه حق به ليكنوبها في اس كے جو معنى بيان كرتے ہيں وہ صرح فلا مونے كے ساتھ كھلا كفر بھى ب قاعدة كليه كا صحيح معنى بيہ كہ بعدہ جس چيز كے كسب پر قادر ہے اللہ تعالی اس كے پيدا كرنے پر قادر ہے اللہ تعالی سے خات وا يجاد ہى ہے دائع ہو تا ہے محترم قادر كين محى ملاحظہ فرمائيں كہ قاعدہ كليه كو امكان كذب ہے كيا تعالی ہے جاتے ہو وہ كام جو بعدہ اپنے لے كر سكتا ہے قوان كے ذہب پر لاذم آتا ہے كہ ہر وہ كام جو بعدہ اپنے لے كر سكتا ہے قوان كے ذہب پر لاذم آتا ہے كہ :

ان افعال قادر ہے کہ اپنے خداکی تیج کرے تو ضرور ہے کہ دہایہ کا خدا ہمی قادر ہو کہ ابنی قادر ہو کہ ابنی کرے در خدائی تیج کرے در خدائی کی کام ایبالکلا کہ بعدہ تو کر سکے اور خدانہ کر سکے۔
اللہ اللہ تعدادی تو اللہ کی تواضع و خدمت کے لیے اس کے تکوول پر اپنی آئکھیں سطے اپنے اپنی کی تعظیم کے لیے اس کے جوتے اپنے مر پر رکھ کر چلے تو ضرور ہے کہ دہا ہے اس کے جوتے اپنے مر پر رکھ کر چلے تو ضرور ہے کہ دہا ہے ما تھ ایکی تعظیم و تواضع پر قادر ہو ور نہ ایک کام ایبا فیل کہ بعدہ تو کر سکے اور خدانہ کر سکے۔

ن : آوی قادر ہے کہ پر لیال چراچم کرا ہے قبضہ میں کرلے توضر در ہے کہ وہابیہ کا خدا کھی دوسرے کہ وہابیہ کا خدا کھی دوسرے کے مملوک چیز چرالینے پر قادر ہو در ندایک کام ایسا لکلاکہ آدمی توکر سکے اور خدانہ کر سکے۔

د: آدمی قادر ہے کہ اپنے خداکی نافر مائی کرے تو ضرور ہے کہ وہلیہ کاخد ابھی اپنے خداکی نافر مائی پر قادر ہوورند ایک کام ایسا لکلا کہ آدمی توکر سکے اور خدانہ کر سکے۔

اب وہائی یا توا قرار کرلیں کہ خدا کے لیے دوسر اخدا ہونا اور خدا کے مال باپ ہونا ممکن ہے در نہ عقید وامکان کذب اللی سے توبہ کریں۔

س طارشید احمد گنگوبی نے براہین قاطعہ صسویس لکھا ہے کہ "امکان کذب کامسکہ تو اب جدید کسی نے نہیں تکالبائے قد ماء میں اختلاف ہواہے کہ خلف وعید آیاجائز ہے یا نہیں ؟ روالتحار میں ہے حل یحوز النحلف فی الوعید فیظا حر ما فی المواقف و المعاصد ان الاشاعرة قائلون بحوازہ پس اس پر طعن کرنا پہلے مشائخ پر طعن کرنا ہے اوراس پر تعجب کرنا محمض لا علمی اورامکان کذب خلف وعید کی فرع ہے"۔

جواب: محترم قارئین! پہلے آپ ملا گنگوہی کی مراد سیجھنے کی کوشش کریں۔واقعہ یوں ہے کہ ضلع سہار نپور کے حضرت مولانا عبد السمع رامپوری نے امکان کذب کے خلاف ا ہے صدمہ کا اظہار کرتے ہوئے انوار ساطعہ میں لکھا تھا کہ" کوئی جناب باری عزاسمہ كوامكان كذب كادهبالكاتاب "اس كے جواب ميں كنگوبى جى فرماتے ہيں كه خدائے تعانی کوبالا مکان جھوٹا کہنا ہے تو کوئی نئی بات شیں اسکے زمائے کے بعض علمائے اسلام بھی توخدا کے لیے جھوٹ یولنا ممکن ہتا میئے ہی دیکھواشاعرہ الل سنت خلف و عید کے قائل ہیں اور امرکان کذب خلف و عید کی ایک قسم ہے لہد السفان کذب بنتر اس اسكے زمانے کے علائے دین پر اعتراض كرنا ہے۔افسو سادر برازان الله كاكوبى جيها ومايول كالشيخ رباني جب اتني تطين افتراء سازي اور بهتان طران المران چھوٹے چھوٹے وہائی ملاؤں کا کیا حال ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ باطل عقائد کا طرف اور خود اندها أبوتا ہے اور ووسرون کو بھی اینے جیسا اندھا سمجھتا ہے ہے تنگ اہل سنت ہے بعض علماء خلف و عید کے ضرور قائل ہیں مگر اس کے ساتھ وہی علماء امکان كذب التي كے عقيدہ كي سخت مخالفت كرتے ہيں پھران كوامكان كذب كا قائل بتانا كتناسفيد جھوف اور كس قدر تنظين بهتان ہے۔

جس مواقف مين به لا بعد المحلف في الوعيد نقصاً ليني ظف وعيد عيب نهين

شار كياجاتا اى مواقف من به تعالى يمتع عليه الكذب انفافاً يعى بارى تعالى كاكذب بالانقاق محال به جس شرح طوائع من به المحلف في الوعيد حسن يعني غلف وعيد (سرا معاف كرويتا) ايك الحيى بات به المحاف من الوعيد حسن يعني غلف وعيد (سرا معاف كرويتا) ايك الحيى بات به ال شرح طوائع من بالكذب على الله تعالى محال يعنى الله تعالى كاكذب محال به حلال دوائى قر شرح عقائد جلالي من كلها به ذهب بعض العلماء الى ان المحلف في الوعيد جائز على الله تعالى لا في الوعد و بهذا وردت السنة يعنى بعض علاء كاند بسيب كه وعيد من خلف الله تعالى لا في الوعد و بهذا وردت السنة يعنى بعض علاء كاند بسيب كه وعيد من خلف الله تعالى لا على محال لا ورئي مضمون مديث من آيادي علامه جلال تحرير كرتے بين الكذب عليه تعالى محال لا تشمله القدرة الله تعالى كاكذب عالى محال لا تشمله القدرة الله تعالى كاكذب عالى به قدرت الني من داخل شين (١٤٠٠) -

محترم قارئین! ملاحظہ فرمائیں نہ کورہ بالا حوالوں نے خوب واضح کر دیا کہ ملا گئگوہی کا تمام غلط ہے اور خلف و عید کے قائل علماء کادامن، عقید وامکان کذب کی نجاست سے اور خلف و عید کے قائل علماء کادامن، عقید وامکان کذب کی نجاست سے ایک صاف ہے۔

مر مانی جائے ہیں کہ اگر جھوٹ پر خدا کی قدرت نہ مانی جائے تو خدا کا بخز لازم آئے گا اوروہ بخوات پاک ہے لہذا جھوٹ یو لنااس کے لیے ممکن ہوا۔

ا المراق من المراق الم

ان العجز انما یکون لو کان المقصود جاء من ناحیة القدرة امام اذا کان لعدم قبول المستحیل تعلق القدرة فلا یتوهم عاقل ان هذا عجز لینی بحر توجب ہوکہ تصور قدرت کی طرف ہے آئے اور جب وجہ بیہ کہ عال خودی تعلق قدرت کی ظرف ہے آئے اور جب وجہ بیہ که عال خودی تعلق قدرت کی قابلیت نہیں رکھا تواس ہے کی عاقل کو بجز کا وہم نہ گزرے کا۔ (سمن المبوح ص ۳۸)

(١٢٠) اس ميں رازيہ ہے كه صدق وكذب خبر كى صغت ہے اور وعيداز قبل خبر نميں از قبل انشاء ہے (اىجدى)

اس مقام پر پھر ہم وہابیوں ہے ایک سوال کرتے ہیں۔اگر شیطان کی بوجا کرنے پر ولمبيد كے خداكى قدرت ندمانى جائے تواس كا بحزلازم آئے كالوروہ بحزے پاك بہداشيطان کی ہوجا کرنا تمهارے خدا کے لیے ممکن ہوا۔اب وہالی یا توشیطان کوایئے خدا کا معبود مانیں یا ایخ خداکاعاجز ہونا تشکیم کریں۔

بحمده تعالى ثم بعون رسول عليه التحية و الثناء بمارى ال چند سطرول سے خوب ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں وجوب صدق کا عقیدہ رکھنے والے صاوق اور امكان كذب كاعتقادر كھنے والے كاذب ہيں۔

و صلى الله تعالى على اكرم خلقه و اعلم خلقه و اول خلقه و افضل خلقه و خاتم انبيائه و سيد اصفيائه محمد و اله و صحبه و ابنه الغوث الاعظم الحيلاني البغدادي

> و شهيد محبته المحدد الاعظم البريلوي اجمعين و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

(مولانابدرالدين صاحب كور كميوري)

د بوبند بول كاليخ حق ميس مسلمات سے كريد سنی دنیا کی عظیم آکٹریت انبیاء واولیاء کے حق میں سے عقید ور محق ہے کہ پرورد اور عالم نے اپنے فضل و کرم ہے انہیں ایسی مخصوص قو تیس عطافر مائی ہیں جن کے ذراجہ تیبی باتوں کاعلم دل کے خطرات اور جھیے ہوئے حالات ان پر منکشف ہوجاتے ہیں۔

یوں ہی قادر مطلق نے کا کتاب میں انہیں تصرف کا بھی اختیار عطافر ملاہے اس خداداد قوت واختیار سے عالم میں تصرف فرماتے ہیں۔اہل سنت کابیہ بھی عقیدہ ہے کہ ممیع و بھیر نے انبیاء واولیاء کوالی توت ساعت عشی ہے جس سے دہ دور و نزدیک کی پکار کو من کیتے

ہیں۔ فریاد بوں کی فریاد کو پہو شکتے ہیں ، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔

و علائے دیوبند کا عقیدہ اس سے بالکل بر عکس ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ علم غیب خاصة خداوندی ہے لہذاکس مخلوق کے لیے (خواہ انبیاء ہوں یااولیاء) کسی تاویل سے (خواہ عطائی ہی كيول نه ہو) علم غيب ثابت كريا خلاف نصوص قطعيه اور صرح شرك ہے يوں ہى كمى مخلوق کو عالم میں متصرف ما نتایادور سے بیکار نااور بیہ سمجھنا کہ ان کو میری بیکاری خبر ہو گئی کھلا ہو آکفرو شرک ہے۔ پیار نے والا اور ابوجہل دونوں شرک میں برابر ہیں۔ عقل وانصاف کا نقاضا توبیہ ہے کہ علائے دیوہ تدکا مید مسلک اگر قر آن وحدیث پر مبنی ہے توانسیں ہر حال میں ہر سخص کے لیے کفروشرک ہی قرار دیناجاہیے قانون اپناور بیگانے کی رعایت نہیں بریتا تکوار کی زومیں جو كو أَيْ آئے گابلاانتياز دوست ودستن كث جائے گا۔

مرجب آپ علمائے و نوہند کی تاریخ کی ورق گروانی کریں گے تو آپ کونہ صرف جرت وليد اكب موين بر مجور مول كے كم توحيد برسى كا دُهونگ رجانے والول نے توحيد و انبیاء واولیاء کے قباد کرر کھے ہیں۔ جن چیزوں کوانبیاء واولیاء کے حق میں شرک المسرائے ال حید وی بی اپنے گھر کے بزر کول کے لیے عین ایمان و اسلام سمجھتے ہیں۔ منات كاليك فرد مى يوكفروشرك كمتاب دوسر افرداسي كوايمان اسلام تهراتاب الک معتر کابول سے دو متفاد اقوال جمع کیے میں بہلے قل من اشاقی میلودوومرے قول میں اشاتی بہلوپیش کیاہے۔ قار کین کر ام سے گزارش ہے کہ غیر جانبدار ہو کر پڑھیں اور انصاف کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ شک واریتاب اور تذبذب کی تاریکیوں میں چھیجے والے یقین واطمینان کااجالا محسوس کریں ھے۔ مقصود ہے گزارش احوال واقعی

ا پنا بیان حسن طبیعت نمیں مجھے

اس مضمون میں علم غیب، تدائے یار سول اللہ ادر حفظ الایمان کاسر سری تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ اور ہر ایک کے مثبت اور منفی پہلو سے علمائے دیوبید کی تضاوبیاتی اور اپنے خدار (توحید نمبرص ۱۲۱، از قاری محمہ طیب صاحب مہتم وار العلوم و بوبید حوالہ زلزلہ)

مذکورہ بالا عبار توں ہے اچھی طرح واضح ہوگیا کہ غیر خدا کے لیے غیب ثابت
کر ناخواہ عطائی ہی کیوں نہ ہو کفر ہے ، شرک ہے ، کتاب و سنت کے منافی ہے۔ اگر بیام واقعہ
ہے اور علمائے د بوبید کے مسلمات میں ہے ہے تو میں عرض کروں گاکہ وہ پوری دیدہ دلیری
کے ساتھ کفروشرک کافتوی لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔

## علم غيب كالثباتي ببلو

علم غیب کا ثباتی پہلو پیش کرنے سے پہلے چند منٹ کے لیے اپنے قار کمین کو لمحہ ء فكريه ديناچا ہتا ہوں۔ ند كوره بالاحوالہ جات پڑھنے كے بعد ايك خالى الذبهن آدمى كيابيہ كہنے پر مجورنہ ہوگا کہ غیر خدا کے لیے علم غیب ماننا کفر ہے ، شرک ہے ، توحید پر ستی کے منافی ہے۔ اگر جواب اثبات میں ہے تو میں آپ کی دیانت کو آواز دینا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں کیا ادائے قائم كري مي جو غير خدا كے ليے علم غيب ثابت كرے۔ فيصلہ آپ كے ہاتھ ميں ہے۔ یہ من کر آپ جیرات میں پڑجائیں سے کہ جو علم غیب انبیاء واولیاء کے لیے کفروشرک مسرایا کیا ہے ملائے رویدوہی علم غیب اپنے بزر کول کے حق میں عین ایمان و اسلام سمجھ النائد السالية الماد والمناح المارك المال واقعه ملاحظه فرمايئه تاری طبیب ساب مهتم دارالعلوم دیوبند بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں وارالعلوم دیویند کے مہمم مولوی رقیع الدین صاحب تنے بعض مدرسین کے در میان پھے وال المراح المراح المال على المال تك يهو في كم مدرسه ك صدر مدرس (ديوريديول کے شخ البند) مولوی محود الحن دیوبندی مھی اس بنگاہے میں شریک ہو محے اور اختلافات بر من علے مئے۔اب اس کے بعد کاداتعہ قاری صاحب ہی کی زبانی سے اس کھتے ہیں کہ: اسى دوران مين ايك دن على الصي بعد ثماز فجر مولانار فيع الدين صاحب رحمة الله عليه في مولانا محود الحن صاحب كواسية جره من بلايا (جود ارالعلوم ديوبند مي

مسلمات ہے گرین ثابت کیا گیاہے۔

## علم غيب كامنفي ببلو

- ۔ اللہ صاحب نے پیغیر صلحم (صلی اللہ تعانی علیہ وسلم) کو فرمایا کہ لوگوں سے بول کہہ وہوں کہ دولوں کہ دولوں کہ دولوں کہ خیب کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتانہ فرشتہ نہ آدمی نہ جن نہ کوئی چیز ۔ بعنی غیب کی بات کو جان لینا کسی کے اختیار میں نہیں۔ (تقویۃ الایمان، مصنفہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی ص ۲۲)
- ۔ جو شخص اللہ جل شانہ کے سواعلم غیب کسی دو سرے کو ثابت کرے وہ بے شک کا فر ہے۔ اس کی امامت اور اس سے میل جول محبت ومؤدت سب حرام ہے۔ (فاوی رشید بیہ ج ۲ ص ۱۰)

- س۔ علم غیب خاصہ حق تعالیٰ کا ہے اس لفظ کو کسی تاویل (خواہ عطاقی بی کیوں نہ ہو)
  دوسرے پر اطلاق کر تا ابہام شرک سے خالی نہیں۔ ( فاوی شیعی جلد سے معانی مصنفہ مولوی رشید احمد گنگوہی)
- س کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ سے عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہم آفت خبر رہتی ہے ۔ رہتی ہے ۔ رہتی نہوں کے سام مصنفہ موادی اس کی اس کو ہم آفت خبر رہتی ہے ۔ ربہشتی زیور جلداص ہے ۔ ربہشتی زیور جلداص ہے ۔ ربہشتی زیور جلدا ص سے مصنفہ موادی است فی اللہ میں مصنفہ موادی است موادی است مصنفہ موادی است موادی است موادی است موادی است مصنفہ موادی است مواد
- ۵۔ رسول اور امت رسول اس حد تک مشترک بین کہ دونوں کو علم غیب نہیں ہے۔ (فاران کا توجید نہیں ہے۔ (فاران کا توجید نہرص ۱۱۰۱۰ تاری طیب صاحب مہنتم دار العلوم دیوہ ید ، بحوالہ ڈلزلہ)
- ۲۔ ستاب وسنت کو سامنے رکھ کر علم کی تقسیم بول نہ ہوگی کہ اللہ کاعلم ذاتی اور رسولول کے علم عطائی۔ یعنی نوعی فرق سے سواد ونول کا برابر ہے۔ کویا ایک حقیقی خداد دسرا مجازی

اکر تھیں تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے کہ :۔

ا۔ جب رسول کو علم غیب نمیں تو آپ کے دادا جان کو کہاں سے علم غیب حاصل ہو گیا کہ
انہیں مدرسہ دیوبند کے جھڑے اور صدر مدرس کی شرکت کا علم ہو گیا اور جسد عضری
کے ساتھ مدرسہ دیوبند جس تشریف لے آئے اور خواب جس نمیں عالم بیداری میں تنبیہ
فرماکر داپس تشریف لے گئے۔

۲۔ کیا آپ کے جدمحترم کامقام مقام نبوت سے آگے ہے؟ اگر ہے توکس درجہ پر؟

۳- کیا آپ جواب دینے کی زحمت کوارا فرمائیں سے کہ آپ کے جد مکرم حقیقی خدا ہیں یا مجازی خدا؟ مجازی خدا؟

۳- اگر اجازت ہو تو یہ بھی عرض کر دول کہ آپ کے نزدیک قاعدہ اور قانون کا اختلاف نہیں ہے بائدہ موقع و محل کا اختلاف ہے۔ اگر ہم ہمی علم غیب انبیاء ولولیاء کے لیے مائیں اور میں ہوجائے لور آپ اپنے جد کریم کے لیے ٹامت کریں تو عین اسلام بن جائے۔

الوشر کی ہوجائے لور آپ اپنے جد کریم کے لیے ٹامت کریں تو عین اسلام بن جائے۔

المور ت میں کیا آپ اپنے مسلمات ہے گریز نہیں کررہے ہیں ؟

ندائے پار سول اللہ

غرائي يبلو

ا۔ ان میں کر سکا ان کے عام میں تقر ف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کا حایت نہیں کر سکا ان کے معلوم ہوا کہ پیغمبر خدا کے وقت میں کا فر بھی ہوں کو اللہ کے مقابل مرابر مہیں جانے تھے بلحہ اس کی مخلوق اور اس کابندہ سیجھتے تھے اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت شاہت نہیں کرتے تھے مگر یمی پکار نالور منیں ماننی اور نذر و نیاز کرنی اور ان کو اس کو طاقت شاہت نہیں کرتے تھے مگر یمی پکار نالور منیں ماننی اور نذر و نیاز کرنی اور ان کو اپناو کی لئے معاملہ کرے گو اپناو کی کئے معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کابندہ اور مخلوق ہی سمجھے سوابی جمل اور وہ شرک میں بر ابر ہے۔ کہ اس کو اللہ کابندہ اور مخلوق ہی سمجھے سوابی جمل اور وہ شرک میں بر ابر ہے۔

ہے) مولانا حاضر ہوئے اور بعد حجرہ کے کواڑ کو کھول کر اندرد اخل ہوئے موسم
سخت سروی کا تھا مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ
میر اروئی کا لبادہ دکھ لو۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور خوب پھیٹ رہا تھا فرمایا
کہ واقعہ ہے ہے کہ ابھی ابھی مولانا نانو توی رحمۃ اللہ علیہ جمد عضری (ظاہری
جسم) کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے جس سے میں ایک دم پینہ
ہوگیا اور میر البادہ تر ہتر ہوگیا۔ اور یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کمہ دو کہ دہ اس
جھگڑے میں نہ پڑے۔ بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن
صاحب نے عرض کیا کہ حضر سے میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس
صاحب نے عرض کیا کہ حضر سے میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس
ک بعد میں اس قصہ میں پچھ نہ یولوں گا۔ (ارواح ٹھٹھ ص ۲۳۲)

اے عدل وانصاف کے حامیو ....! خدار اسوچو تو سمی ....! جو علم غیب انبیاء و اولیاء کے عدل وانصاف کے حامیو بین ایمان کس طرح بن گیا۔ آواز وو اولیاء کے لیے عین ایمان کس طرح بن گیا۔ آواز وو انصاف کوانصاف کمال ہے ....؟

قاری طیب صاحب آگر آپ اجازت دیں توذ بن میں چند اہم ہے ہوئے سوالات آپ کے سامنے پیش کروں۔ امید ہے کہ آپ خود یا اینے معتمد و کلاء کے ذریعے ہے اسے و شخط ہے اطمینان موش جواب مرحمت فرمائیں سے۔

جس وفت آپ نے اپنے جد کریم کاواقعہ نقل فرمان میں ہے۔ اتیں نہ تھیں کہ :

ا۔ رسول اور امت رسول اس حدیث مشترک ہیں کہ **دونوں کو علم عیب سے۔** (فاران کا توحید نمبرص ۲۳ انوالہ زلزلہ)

۔ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر علم کی تقتیم یوں نہ ہوگی کہ اللہ کاعلم ذاتی اور رسولوں کے ساتھ دونوں کابر ابر ہے گویا ایک حقیقی خدا دوسرا کے علم عطائی بینی نوعی فرق کے ساتھ دونوں کابر ابر ہے گویا ایک حقیقی خدا دوسرا مجازی خدا۔ (توحید نمبرص ۲۱اهواله زلزله)

و تشکیری سیجئے میرے نبی کشکش میں تم ہی ہو میرے ولی جز تمہارے ہے کہاں میری بناہ فوج کلفت مجھ پر آغالب ہوئی ان عبد اللہ ذمانہ ہے خلاف اے میرے مولی خبر لیجئے میری ان عبد اللہ ذمانہ ہے خلاف اے میرے مولی اللہ تقانوی ص ۱۳۵) ان اشعار میں مولوی اشرف علی تھانوی ص ۱۳۵ ان اشعار میں مولوی اشرف علی تھانوی طبی تھانوی طبی ہوئی علیہ وسلم کو پکارا ہے وہیں مرد کھی ما تگی ہے۔

نانونوی صاحب کاید کمنا کہ یار سول اللہ تیرے سواقا ہم کا کوئی حامی نہیں یا تھانوی صاحب کا یہ کمنا کہ جزنمہارے میری پناہ کمال ہے کیا یہ مازم نہیں آتا کہ وہ تو حید کو چھوڑ کر مشرکانہ یولی ہول رہے ہیں۔

مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری

الحن ما شهدت به الاعداء

### علمائے دیوبند سے چند سوالات

ان حضر ات نے مرکار دوعالم صلی اللہ تعانی علیہ وسلم کو خدا سمجھ کر پکار ااور مد دمائلی ہے بیاخد آگا بندہ اور اس کی مخلوق سمجھ کر۔ اگر جواب ٹانی میں ہے جب بھی آپ حضر ات کے لیے تقویۃ الا بیان نے کسی تاویل کی مخباکش نہیں چھوڑی ہے۔ تقریب ذہن کے لیے ایک بار پھر سے خاص خاص عبارت کا مر مری جائزہ لے لیں۔

اللہ تعالیٰ نے عالم میں کسی کو تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کو گی کسی کی حمایت نہیں کر سے کی اللہ تعالیٰ سے سے سکتا۔ ہی بکار تااور منتیں ماننی اور نذر و نیاز کرنی ان کا کفر وشرک تھا۔ سوجو کوئی کسی سے

۲۔ جب انبیاء علیم السلام کو بھی علم غیب نہیں ہوتا تویار سول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا۔ (فآوی رشید بیرص سامصنفہ مواوی رشید احمہ گنگو ہی)

سے کسی کو دور سے بیکار نااور رہے سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی (کفروشرک ہے)۔ (بہشتی زیور جلد اص سے سا)

## ندائے یار سول الله کا اثباتی پہلو

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خدائے ذوالجلال نے انبیاء واولیاء کوالیں قوت ساعت عضی ہے جس سے وہ دور و نزدیک کی پکار کو س لیتے ہیں اور ان کی مدد فرمائے ہیں۔ لیکن دیوبندی مکتبہ فکر کے نزدیک غیر خداکو پکارتا، ان کو اپنا حمایتی سمجھنا، ان سے مدد مانگنا کفر و شرک ہے۔

مدو کر اے کرم احمدی کے تیرے موا نبیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حاف کا

(تعائد قامی)

اس شعر میں مولوی قاسم نانو تو ی بانی دار العلوم و بیرید نے معشور مرد کا تات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کونہ صرف پکارا ہے بابحہ مدد بھی ما تکی ہے۔
جمازامت کا حق نے کرویا ہے آپ کے ہاتھوں
تم اب چاہے ڈوباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ
اس شعر میں حاجی امداد اللہ صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو

الكارا-

یہ معالمہ کرے موجہ اس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے سوابع جمنل اور وہ شرک میں برابر ہے ؟

س۔ تقویۃ الایمان کے فتوی کو تتلیم کرنے کے بعد آپ میں یہ ہمت وہراکت ہے کہ صاف لفظوں میں یہ اعلان کر ویں کہ حاجی امداد اللہ صاحب، مولوی قاسم نانو توی مولوی اثر ف علی تھانوی اور ابو جمل سب شرک میں برابر ہیں۔

سے کیا آپ حضرات کا سکوت یا ہے جاتاویل اس بات کی غمازی نہیں کر رہاہے کہ آپ اپنے مسلمات سے گریز کررہے ہیں؟

حفظ الایمان کاسر سری تنقیدی جائزه

و بوبندی مکتبه فکر سے نہ ہی پیشوا اشرف علی تھانوی سے کسی نے سوال کیا کہ زید علم غیب کی دوفتمیں کرتا ہے۔ ذاتی ، عطائی۔

"آپ کی (حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) ذات مقدسہ پر علم غیب کا تھم کیا جاتا اگر بھول زید صحیح ہو تو دریافت طلب بیدامر ہے کہ اس غیب سے مراو کل غیب ہے یا بعض غیب آگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تواس ہیں حضور ہی کی کیا شخصیص ہے یا بعض غیب تو ہر زید و عمر (ہر عامی انسان) بلحہ ہر صبی (بچہ) و مجنول ہے۔ ایباعلم غیب تو ہر زید و عمر (ہر عامی انسان) بلحہ ہر صبی (بچہ) و مجنول (یا گل) بلحہ جمیع حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے "۔

اس عبارت پر علیائے عرب و عجم کی گرفت سے ہے کہ اس میں لفظ ابیا کے ذریعہ

رسول محرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں اور چوپاؤں ہے تشیبہہ دے کر حضور کی شان ار فع واعلیٰ میں تو بین کی گئے ہے اور تو بین رسول کا مر تکب بالما تفاق کا فرہے۔

اس گر فت کو اٹھانے کے لیے مصنف ہے لے کر ان کے معتد و کلاء تک نے طرح طرح کی تاویلات بیش کی ہیں۔ ہم یہاں صرف دو تاویل نقل کرتے ہیں پڑھے اور ان کی تضاد بیانی کا دل کش نظارہ مانا حظہ فرما ہے۔

#### ىمىلى تاوىل يىلى تاوىل

راضی ہو تاباعہ اس کے معنی میں مستعمل نہیں ہو تاباعہ اس کے معنی بیں " (تو نیج البیان ص ۸ ، حوالہ جام نور کلکتہ اکتوبر و نو مبر ۲۸ء)

### دوسری تاویل

و پیند یوں کے شیخ الاسلام مولوی حیین احمہ صاحب نے ذیر بحث عبارت کی تاویل میں کہا ہے کہ عبارت میں لفظ الیا کی جائے لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ یہ اختمال ہوتا کہ حضور صلی القد علیہ وسلم سے علم شریف کو جانور دل کے علم کر رابر کر دیا۔ اصل عبارت ملاحظہ فرما ہے :

"جناب بيه تو ملاحظه ميجيئ كه حضرت مولانا (تقانوى) عبارت مين لفظ اليا فرما رب بين لفظ اتنا دو تا تو اس وفت بيه احمال مو تاكه معاذ الله حضور عليه السلام

# تهم مسلك اعلى حضرت كيول كهنتے ہيں .....؟

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفي و سلام على عباده الذين اصطفى

سب سے پہلے آپ بیزبات المجھی طرح سمجھ کیجئے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے مراد معاذ اللہ کوئی نیامسلک نہیں ہے۔ بلتہ جس مسلک پر آج مسلک اعلیٰ حضرت کا اطلاق ہورہا ہے۔ بلتہ جس مسلک پر آج مسلک اعلیٰ حضرت کا اطلاق ہورہا ہے۔ بید وہی مسلک ہے جس پر صحابہ ، تابعین ، تابعین ، صالحین اور علائے امت قائم تھے۔

دراصل اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ تقریباً دو صدی قبل ہندوستان کی سر زمین پر کئی نے فرقوں نے جنم لیااور ان فرقوں کے علم پر داروں نے اہلسنّت و جماعت کے عقائد و معمولات کو شرک وبدعت قرار دینے کی شرم ناک روش اختیار کی۔ خصوصاً مولوی اساعیل دہلوی نے وہ ال مسلک کی اشاعت کے لیے جو کتاب تقویۃ الا بمان کے نام سے مرتب کی اس میں ملی کی اشاعت کے لیے جو کتاب تقویۃ الا بمان کے نام سے مرتب کی اس میں ملی مسلک کی اشاعت کے لیے جو کتاب تقویۃ الا بمان کے نام سے مرتب کی اس میں ملی مسلک کی اشاعت کے لیے جو کتاب تقویۃ الا بمان کے نام سے مرتب کی اس میں ملی مسلک کی اشاعت کے ایم مقائد کو معاذاللہ کفر و شرک قرار دے دیا۔ جب النبی عقویۃ وغیرہ تمام عقائد کو معاذاللہ کفر و شرک قرار دے دیا۔ جب مسلک کی مسلک و سال اس سے قرآن و سنت سے شامت شدہ ہیں۔ اس طرح میلاد، قیام، مسلک و سلام لیوال آب عرس یہ سب معمولات جو صدیوں سے اہلسنّت و جماعت میں مسلک و سال آب عرس یہ سب معمولات جو صدیوں سے اہلسنّت و جماعت میں داروں میں ورحان کے علم پر داروں میں بوت ثواب قرار دیا ہے لیکن نے فرقوں کے علم پر داروں

مرف کیں۔ ایکن ای ڈمائے میں علائے المسنّت نے اپنے تلم سے ان عقائد و معمولات کا محفظ فرمایااور تح مرو تھر رور مناظروں کے ذریعے ہراعتراض کا دندان شکن جواب دیا۔

عقائد کی اس معرکہ آرائی سے دور میں بریلی کی سر زمین پر امام احمد رضاخان قدس سرہ پیدا ہوئے۔ آپ ایک زبر دست عالم دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ علم ملاحیتوں سے مالا مال فرمایا تھا اور آپ تقریبا بجپن علوم میں مہارت رکھتے ہے خصوصاً علم فقہ

سے علم کواور چیزوں سے علم سے برابر کردیا ہے محض جمالت نہیں تواور کیا ہے" (شماب ٹا قب ص ۱۰۲)

حفظ الایمان کی ذیر حدث عبارت کی تاویل میں مولوی حسین احمد کہتے ہیں کہ یمال افظ الیمان کی ذیر حدث عبارت کی تاویل میں مولوی حسین احمد کہتے ہیں کہ یمال افظ الیمان تشکیبہہ کے لیے ہے آگر یمال جائے لفظ الیما کے لفظ النا ہو تا توالبتہ یہ اختمال ہو سکتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے علم پاک کو جانوروں کے علم کے برابر کر دیا۔

جب کہ مولوی مر نظلی حسین در ہھ توی کہتے ہیں کہ اس عبارت میں لفظ ایسا" اتنا" کے معنی میں ہے آگر تشبیبہہ کے معنی میں ہو تا توالبتہ تکفیر کی وجہ نکل سکتی تھی۔ اس بے جاتاویل پر چند سوالات پیداموتے ہیں:

کیا قرماتے ہیں ملائے دیوہ ندایخ گھر کی تضاد کی اور ایٹ کم کات سے گریز تھے بارے میں ...؟

(مولاناعبدالحليم صاحب أشر في رضوى مظفر يورى)

میں آپ ئے، ور میں کوئی آپ کا ٹانی نہ تھا۔ مولانا کی علمی صلاحیتوں کا عتر اف ان لو گول کو بھی ہے جو ان کے مخالف ہیں۔ بہر حال مولانانے اپنے دور کے علمائے اللسنت کو دیکھا کہ وہ باطل فرقوں کے اعتراضات کے جوابات دے کر عقائد المسنت کاد فاع کردہ ہیں تو آپ نے بھی اس عظیم خدمت کے لیے قلم اٹھایا اور اہلندت و بماعت کے عقائد کے ثبوت میں والمكل وبرامين كے انبار لگاد ئے۔ ایک ایک عقیدہ کے ثبوت میں كئى كئا كتابی تصنیف فرمائیں۔ ماتھ نن ساتھ جومعمولات آپ کے زمانے میں رائے ہے ان میں سے جو قرآن و منت کے مطابق بنے آپ نے ان کی تائید فرمانی اور جو قر آن و سنت کے خلاف سے آپ نے ان کی تردید فرمانی۔ اس طرح بے شار موضوعات برایک بزار سے زائد کتابول کاعظیم ذخیرہ مسلمانوں کو عطافر مایا۔ مبر حال آپ نے باطل فرقوں کے ردیس عقائد و معمولات السنت کی تاكير ميں جو تعظيم خدمات أنجام وين اس بدياد برآب علمائ البات كى عف مين سب سے تمایال ہو مجے اور عقالہ ، ست فی در وست دکا مت ترک سے سب سے بید عقائد امام احمد رضا کی ذات کی طرف " وب بوے سے الے اور اب حال میہ ہے کہ آپ کی ذات المسنت سے ایک عظیم نان کی میثیت سے سلیم کرلی تی ہے۔ بی دجہ ہے کہ کوئی جازی یاشای و سین عراقی و مصری بھی مدینه منوره میں "یارسول الله" کہتا ہے تو فیدی اے پر بلوی علی سے طالباتند ان الألوني تعلق يريلي شرك شيس بوتاراس طري المن المناعة يا رسول الله "كه أر في كريم عليت سے شفاعت طلب كرتا ، ودوج ب رقالعرب كا ر ہے وازا کروں نہ ہو ، وہانی اسے محسی ہریلوی ہی کہتے ہیں جسید کہ بریلوی اسے اسے است يريكى كارين والأبو - ليكن اس كى وجه آب سمجه سكتے بين كه بيد اسلاف كے وہ عقائم بن جن ك امام اسمدر ضافدس سره العزيز نے والائل كے ذريعے شدو مدے تائيد قرمانى ہے۔ اور ال عقائد کے جوت میں سب سے نمایال خدمات انجام وی ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ عقائدامام احدر ضائد اس قدر منسوب موسيح بين كدو نياكاكو كى بھى مسلمان أكران عقائد كا قائل موتو اے مولاتا کی طرف منسوب کرتے ہوئے بریلوی بی کماجاتا ہے۔

اب چونکہ ہندوستان میں فرقوں کی ایک بھیر موجود ہے اس لیے المسنت وجاعت کی شناخت قائم کرناناگر ہر ہوگیا ہے اس لیے کہ دیوبتدی فرقہ بھی اپنے آپ کو المسنت ہی شناخت قائم کرناناگر ہر ہوگیا ہے اس لیے کہ دیوبتدی فرق صرف اتنا ظاہر کرتا ہے جب کہ دیوبتدیوں کے عقائد بھی دہی ہیں جو وہاجوں کے ہیں فرق صرف اتنا ہو دہانی اپنے آپ کو اہل صدیث کہتے ہیں اور آئمہ اربعہ میں ہے کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اور دیوبندی تقلید تو کرتے ہیں لیکن دہاجوں کے عقائد کو حق مانے ہیں اس لیے موجود و دور میں اصل المسنت و جماعت کون ہیں یہ سمجھنا بہت دشوار ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء میں اصل المسنت و جماعت کو دیگر فرقوں ہے مہتاز کرنے کے لیے "مسلک اعلیٰ حضر ت کا استعمال مناسب سمجھا۔ اس کا سب سے بوا فائدہ ہیہ کہ اب جو مسلک اعلیٰ حضر ت کا مانے والا سمجھا جائے گائی کے بارے میں خود بخود یہ تصدیق ہو جائے گی کہ یہ علم غیب، حاضر و ناظر، استعانت، شفاعت وغیرہ کا قائل ہے اور معمولات المسنت و جماعت میلاد، قیام، صلوقو سلام استعانت، شفاعت وغیرہ کا قائل ہے اور معمولات المسنت و جماعت میلاد، قیام، صلوقو سلام المستعانت، شفاعت وغیرہ کا قائل ہے اور معمولات المسنت و جماعت میلاد، قیام، صلوقو سلام فیروں کو کھی استعانت، شفاعت وغیرہ کا قائل ہے اور معمولات المسنت و جماعت میلاد، قیام، صلوقو سلام فیروں کو کھی ایک قواب سمجھتا ہے۔

ظاہر ہے صرف کی گئے ہے کوئی شخص بہجانا نہ جائے گا۔ گر کوئی اپنے آپ کو مرف کی اپنے آپ کو مرف کی اپنے آپ کو مرف کی گئے ہے گا کہ یہ حنی بھی ہے اور سچاستی بھی ۔ یا پھر اپنے آپ کو کوئی مسلک اعلی حضرت کا مائے والا کے تو بھی اس مسلمان کے عقائد و نظریات کی پوری نشاندہی ہوجاتی ہے۔

ابل ایمان کو ہر دور میں شاخت کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ دیکھے کہ کی وادیوں میں جب اسلام کی دعوت عام ہوئی تواس وقت ہر صاحب ایمان کو مسلمان کہا جاتا تھا اور جب میں جب اسلام کی دعوت عام ہوئی تواس وقت ہر صاحب ایمان کو مسلمان کہا جاتا تھا اور جب کھی کوئی کتا کہ میں مسلمان ہوں تو اس محض کے بارے میں فورا سے میں آ جاتا کہ سے

المسنّت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی خداکی وحدانیت کی گواہی ویتا ہے اور نبی کریم میلین کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ لیکن ایک صدی میمی نہ گذری تھی کہ اہل ایمان کو اپنی شاخت کے لیے ایک لفظ کے استعال کی ضرورت محسوس ہوئی اور وہ لفظ" سی "ہے۔

اس سلط میں پچے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حنی، شائی مالی منبل یہ چار مسلک تو پہلے ہے موجود ہیں پھر یہ پانچواں مسلک "مسلک اعلیٰ حضرت" کیوں کیا جاتا ہے تو اسی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی پانچواں مسلک میں ہے بعد اس کے مطلب کی ہے کہ یہ چاروں مسالک حنی، شافعی، مالی، حنبلی حق ہیں اور کسی ایک تظیمولی ہے۔ اور کسی امر اعلیٰ حضر ت امام احمد رضا قدس سر ہ العزیز کی کتب سے ثابت ہے اس لیے آگر کوئی شافعی یا صبلی کسی اینے آپ کو مسلک اعلیٰ حضر ت سے منسوب کرتا ہے تو اس کا کی مطلب شافعی یا صبلی کسی اینے آپ کو مسلک اعلیٰ حضر ت سے منسوب کرتا ہے تو اس کا کی مطلب ہے کہ وہ فروعیات میں اپنے امام کی تھید کے ساتھ ساتھ عقائد و معمولات المسنت و براعت کا کھی قائل ہے۔

رہایہ سوال کہ مخالفین اس سے یہ پرویبگنڈہ کرتے ہیں کہ یہ ایک پانچواں مسلک ہے تو میں سارے وہابیوں ، دیوبعہ یوں کو چیلئے کر تا ہوں کہ وہ ثامت کریں کہ امام احمد رضانے کس عقیدہ کی تائید قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر کی ہے۔ کسی بھی موضوع پر آپ ان کی کتاب اٹھا کر دکھے لیجئے۔ ہر عقیدہ کے ثبوت میں انہوں نے قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور پھر اپنے موقف کی تائید میں علاء امت کے اقوال پیش کیے ہیں۔ حق کو سمجھنے کے لیے شرط پیر اپنے موقف کی تائید میں علاء امت کے اقوال پیش کیے ہیں۔ حق کو سمجھنے کے لیے شرط سے کہ تعصب سے بالاتر ہو کر امام احمد رضافتہ س مرہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ مطالعہ کے دوران آپ واضح طور پر محسوس کریں گے کہ اعلیٰ حصر سے ہیں جو چودہ سو سالہ دوراسلامی کے علاء و فقہاء کہتے رہے ہیں۔

اب بھی اگر کسی کواطمینان تہ ہوا ہو اور وہ مسلک کے لفظ کواعلیٰ حضرت کی طرف مشہوب کر نے معترض ہواور یہ سمجھتا ہو کہ یہ ایک نیامسلک ہے تو وہائی ، دیوبدی سنجھل معترف اور میر کے معتد موال کا جواب دیں کہ مولوی محمد اکرم جو کہ دیوبدی یوں کے معتد معتد معتد مولوی کے مقائدو نظریات کا تذکرہ مولوی کے عقائدو نظریات کا تذکرہ کر سے ہو کہ اللہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے عقائدو نظریات کا تذکرہ میں سالک سے علیحدہ یہ مسلک ہے ہوئی اللہ میں اللہ م

جو آپ کاجواب ہو گاوہی ہمار ابھی۔

(محد بوسف رضا قادری، صدر رضااکیڈی، بھیونڈی)

تم کا فر ہو چکے اپنے ایمان کے بعد۔

ائن الی شیبہ وائن جریر وائن المنذر و ائن الی حاتم واد الشیخ امام مجامد تلمیذ خاص سید تا عبد اللّٰدین عباس رضی اللّٰد تعالی عنهم ہے روایت فرماتے ہیں۔

انه قال في قوله تعالى ولئن سالتهم ليڤولُن انما كنا نخوض ونلعب لا قال رجل من المنافقين يحدثنا محمد ان ناقة فلان بوادي كذا وما يدريه بالغيب

لیعنی کسی شخص کی او نمنی هم ہوگئی ،اس کی جلاش تھی ،رسول اللہ علی نے فرمایا او نمنی فلال جنگل میں فلال جنگل میں فلال جنگل میں فلال جنگ ہناتے ہیں کہ او نمنی فلال جَلہ ہے، اس پر ایک منافق بولا محمد علیہ ہناتے ہیں کہ او نمنی فلال جَلہ ہے، محمد غیب کیا جانیں ..........

اس پراللہ عزوجل نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ کیااللہ ور سول سے ٹھٹاکرتے ہو ،

معلی نہ ہتاؤی مسلمان کہلا کر اس لفظ کے کہنے سے کافر ہو گئے (دیکمو تغییر امام لئن جریر مطبع معلی استفادا و کیھو محمد علیہ کے شان میں اتن گستاخی کرنے سے کہ وہ غیب کیاجا نمیں اتن گستاخی کرنے سے کہ وہ غیب کیاجا نمیں مسلم کے اور کافر ہو گئے۔

## الوال اعلى حضرت عليه الرحمه

اسے دہان ہے ڈریساں سے لئے اللہ شجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی وے گاجمال اس کا گمان بھی نہ ہو۔

- الماء الله كا يجول سے بيروى كر ناور مشابهت كر ناكى دن ولى الله كر يتا ہے۔
  - سو۔ نعت کمنا تکوار کی دھار پر چلناہے۔
  - سم۔ جس کا بیان پر خاتمہ ہو گیااس نے سب پچھ پالیا۔
- ۵۔ جس سے اللہ ور سول علیہ کی شان میں ادنی تو بین پاؤ پھر تمھار اکیسا ہی پیار آلیوں نہ ہو فور ااس سے جدا ہو جاؤ۔

# كلمه كفر: (محمد عليسائه غيب كياجانين)

تمهادارب عزوجل فرماتا ب.... يُحُلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواً ط وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُرِ وسَكَفَرُو بَعُدَ إِسْلاَمِهِمْ (سوره توبه آيت تمبر ٤٢)

خدای قتم کھاتے ہیں کہ انھوں نے نبی کی شان میں گتاخی نہ کی اور البتہ بے شک وہ یہ کفر کابول ہو لے اور مسلمان ہو کر کافر ہو گئے۔

وَ لَئِنَ سَالَتَهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ وَ نَلْعَبُ فَلَ أَيَالُكُ وَ

المِيْهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهُزِئُونَ لاَ تَعْتَذِرُوا قَدُ كَفَرْتُمُ بَعُدَ إِيْمَانِكُمْ

(سور دالتوبه، آیت نمبر ۲۲،۷۵)

اور آگر تم ان ہے پو جھو تو بے شک منر ور کہیں سے کہ ہم تو یو نہی ہنسی کھیل میں سے کہ ہم تو یو نہی ہنسی کھیل میں سے متح کہ ہم تو یو نہی ان ہنا کے نہ بناؤ سے متح مرماد و کیا اللہ اور اس کی آینوں اور اس کے رسول سے مصمحا کرتے ہتھے ، بہانے نہ بناؤ

# جمعيت اشاعت المسنت بإكستان كي سر كرميال

ہفت واری اجتماع :

جمعیت اشاعت المستنت پاکتان کے ذیر اہتمام ہر پیر کوبعد تماز معناء تقریبا اسے رات کونور معین اشاعت المستنت معید کا غذی بازار کراچی میں ایک اجتماع منعقد ہو تاہے جس سے معتدرو معلق طائے المستنت معتقد موضوعات پر خطاب فرماتے ہیں۔

١ مفت سلسله اشاعت : ـ

جمعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کاسلسلہ بھی شرون ہے جس کے تحت مرماہ مقترر ملائے اللہ است کا تعتبر ملائے کر سے تقتیم کی جاتی ہیں۔ خواہش مند معرات لور مجد سے اللہ تعتبر کی جاتی ہیں۔ خواہش مند معرات لور مجد سے

راد ال حفظ وناظر في:

ال نظاي ا

جمعیت اشاعت المسنت باکتان کے تخت رات کے او قات میں درس مطامی کی کلاسیں ممی لگائی جاتی ہیں جس میں ابتد ائی یانچ در جول کی کتابی پڑھائی جاتی ہیں۔

کتب وکیسٹ لائبر ریی :۔

جعیت کے تحت ایک لا بھر بری بھی قائم ہے جس میں مختف ملائے المسنت کی تمانی مطالعہ کے حیث کے تعالی مطالعہ کے لیے اور کیٹیں ساعت کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ فواہش مند حعز ات رابطہ فرمائیں۔

# فروغ اہلست کے لئے ....امام اہلسنت کادس نکاتی پروگرام

- ا۔ عظیم الشان مدارس کھولے جائیں باقاعدہ تعلیمی ہول۔
  - ۲۔ طلبہ کوو ظائف ملیں کہ خواہی نہ خواہی کرویدہ ہول۔
- س<sub>ا۔</sub> مدرسوں کی پیش قرار تنخواجی ان کی کاروا ئیوں پر دی جائیں۔
- · ہم۔ طبائع طلبہ کی جانچ ہو جو جس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول و ظیفہ دیے کر اس میں لگایا جائے۔
- ۵۔ ان ہیں جو تیار ہوتے جائیں تنخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں کہ تحریرا و تقریرا و وعظا و مناظر ڈاشاعت دین وند سب کریں۔
- ۲۔ حمایت ندہب ورد بدندہبیاں میں مفید کتب درسائل مصنفوں کو نذرائے وے کر۔
   تصنیف کرائے جائیں۔
- ے۔ تعنیف شدہ اور نو تعنیف شدہ رسائل عدہ اور خوشخط چھاپ کرملک میں مفت تقسیم کے جاکمیں۔ کے جاکمیں۔
- ۸۔ شہروں شہروں آپ کے سفیر محمرال رہیں جہاں جس فتم کے واعظ یا مناظر میں ہے۔ ا کی حاجت ہو آپ کو اطلاع دیں ، آپ میر کوئی اعداء سے کے اور فیصل میں اور رسالے کھیجتے رہیں۔
- ا۔ آپ کے ند ہی اخبار شائع ہوں اور و قنافو قناہر فتم کے حمایت ند جب میں مضامین تمام ملک میں الیمت وبلا قیمت روزانہ یا کم سے کم ہفتہ دار پہنچاتے رہیں۔
- حدیث کاار شاد ہے کہ" آخر زمانہ میں دین کاکام مھی درم ودینارے چلے گا" اور کیول نہ صادق ہو کہ صادق ومصدوق علیہ کے کاکلام ہے۔

( فآوی ر ضوییه ، جلدی ۱، صفحه ۱۳۳۳)